。 《光學光學光學光學光學光學光學光學光學光學光學光學 المنافي الطفي في فِقِهِ لِاُمْتُ بِيحُ المِدِّينِ ضِرْبُ لِإِنْالْفِلْ مُوتِعَانِي تَعَانِينَ أَلِلَّهُ غود نوشش سوائخ حباث ومحسرضينا المسيارة

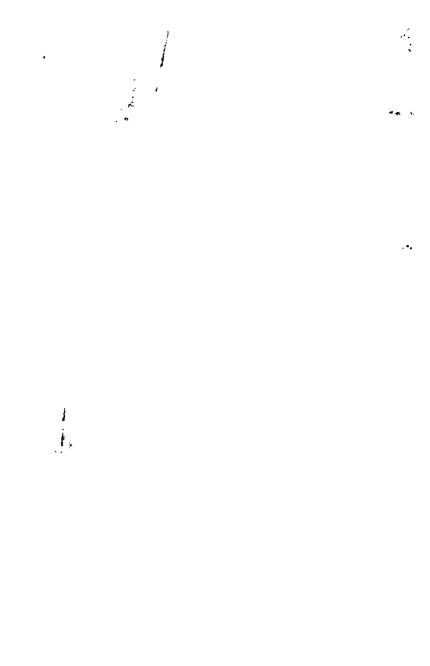



ا پەشكىرەدە

مركزي مجلس مسيانة المسلمين تارع قامداعظم مسجد است رنی لاهدی

سلسلة الثاغثة المسلمة

۲ زو روسپے

قمسن

اشرف يسيس إيك دولالبعد مركزمجلس صيانة المسليبي ههدست ع فآمراعنظم لابود ع ج سالك خادم بسس بذا و حکت باستشری معرفت جا استشرید نیطاگند لابود

## گذارسشس

الحيديته رب العكلمين والسيلاح والصيلوة على وسولمالكونم واللى خانان كے درختان تجم ماست سے لے كرفطس عالم حسرين مدلانا رست بدأحدصاحب كنكويتى اورلمحترا الاسلام حضرت مولانا محدثاسم صاحب بانونوٹی اور ان کے اصحاب ورتفار کی مساعی حبلہ ا وران کے مبارک انزات و تناسج آج هم محمدالله لعا سلے نه صرف بندو ماکستان بیں ملکہ لدرسے دینائے اسلام میں نما باں طور مرباتی میں -اسي مسلك ومنتهب اوراتحته فكركياك ابهم ترين تنخصيت لقيته السلف، بخيرالخلف ، محددالملت مضرت سيد ناومولا ناحكم الامت تقانوي قدسس سرة كويق تعالي نعيقي عنى من حكيم الامت بنا یا تتحا رمسلما **درس کی صلاح د ملاح کی فکران کی طبیعت** نمانسسرن چى ھتى ۔ انہوں نے سلمالوں كى موجودہ مم كيكڻ مكش سے سنجات کا نہ صرف داستنہ تنا دیا ہے ملک اس کوسهل اور اِسیان کرکے امست کے سامنے محلس صمانۃ المسلمان کے نظام عمل کی صورت ہیں ہیں

فرما دیا ہے۔ اس مجلس کی بنیا دخود حضرت کیم الامت نے اپنے مبارک ہا محقوں سے رکھی تھتی ۔ پاکشان میں اس کی نشاً ہ ٹائید حصریت تدس سرۂ کے نولیفہ خاص رتیس الامت حضرت مولانا ہا فط نذاہ میروش وقت میلی اعدمه احب مکیر هی شیروانی کی پرخلوص کوست مشوق بر تھا۔
اب چلس عالم دبانی حضرت سولانا سید محترج انھس صاحب حقا اندی دنواسی محضرت محکم الاست محقا آدی کے دیر صلات به سناری فا مواقع کے مرکزی مفام پرمعروف تبلیغ ہے ۔ آج کل محبس کے دیرا بنام مجھنہ وار دیسس قرآن ہرا آواوس سا شدھے اور محبت اور محبت المارک کے فرا تصن مولانا اختری به بست محد وج دواں حضرت مولانا وکیرائی محد محا مور دواں حضرت مولانا وکیرائی مدسا حب شروانی ملیکر اس محد محد مدسا حب شروانی ملیکر میں الامست حضرت مولانا مثناہ محدثون شوقت جلیل احمد صاحب شروانی ملیکر میں استادہ دے دیے دیے دیے۔

ندام مجلس کی یز خسش ضمتی مولاناموصوف ہی کی مربون منت ہے کہ تحریب بالت ان کے سلسلے میں حضرت میے الامست تقانوری کے دست مراست عالم روانی خاص نیزوانی سین خالاسلام حضرت مولانا طفراحمد صاحب عمانی کی خود نوشت سوانسے آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہیں مصاب میں دیگر سوانمی حالات کے ملاوہ تحریب پاکستان کے سلسلہ میں دیش تاریخی حقیقتوں سے میروہ کشائی کی گئی ہے

مجلس ميبانة السلمين ايك خالص دين بليغى اداره سے رالند تعالى على وعاسے کے دالد تعالى معالى مائے ہے داللہ تعالى دعا ہے کہ سلمانوں کے دل و دماغ ميں اس كى اسميت ماگزيں فرا وست ماكد بعضا ل تعالى ان کے تعالى مجلس كى برخلوص كر شمستوں كى دفتار ميں ترقى سوراً مين والسلام .

عسیانة المسلمین \_\_\_حیاة المسلمین جدهوری فظام اور شخصی اصلح

بعدا محدوالصلوة معيات المسلمين اورصيانة المسلمين كمتعلق صفرت محيمُم الامة قدسس الله مسره كاارشا وسيدكمة ووكابي الشام الله قيامة أكب آن والى نسلون كم لقر بيام عمل ب ايك، حيات المسلمين محضى اعلام ك كذه وسرى صيانة المسلمين جهوري نظام كم لقر مان كم مفدا ميررا بين موضوع مي كورنگين نهيل مكرست مكيل بن الز

ا تعباس ازوالانام بنام ساملیک ایرین سلالیت ایرین سلالیت ایرین سلالیت ایرین سلالیت ایرین سلالیت ایرین سلالیت می مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم می مسلم استران کے مرفق تصنی اور جمبوری سردو فی فام میرین کرنے کے لئے تا مام بہوتی ہے اور بڑی ہوشی اس کی ہے کہ دردمندان اسسلام اس بیمل کرنے کے لئے آباد، ہور ہے ہیں اس کی ہے کہ دردمندان اسسلام اس بیمل کرنے کے لئے آباد، ہور ہے ہیں اس کی ہے کہ دردمندان اسسلام اس بیمل کرنے کے لئے آباد، ہور ہے ہیں اس کی ہے کہ دردمندان اسسلام اس بیمل کرنے کے لئے آباد، ہور ہے ہیں اسکام سے کو مد دو بدہ گوید

اسید ہے کراس ہے مسلمانوں کی شخصی اور جمبوری اصلاح میں جلد کامیا ہی ہو گی ۔اگر عدر منعف ما نبع نہ ہوتا تو ہیں نبود بھی اس مجلس کے نظام ہی محملات کی ساتھ! چناسنچہ "داکھ میں بھی میصلس قائم ہوئی سبے اور بندہ نبے چاسکام کے دور د میں اس مجلس کے ارکان کے ساتھ شکرت کی تھی جس سے مجلس کومسلمانوں ہیں ، تبدل على حاصل موااور ترقی مورسی سید.

ندا کرے میزی اس تحریب مجلس کوفائدہ پیونسچے اور درومندان اسلام به ترک سرند میں م

اس کی ترقی یں کوسٹ میں کریں ۔

آخریں ریجی ظاہر کروینا صروری ہے کہ اسمحلس کوائسسس بیغ سے صبی کا مرکز ہندوستان میں رات ونڈ ہے ، لورا مرکز ہندوستان میں نظام الدین دہلی اور پاکستان میں رات ونڈ ہے ، لورا الفاق اور نعاون عاصل ہے کیوں کہ وو نوں کا مقصد فعدستِ اسسالام اور

ر و بنا میں کار کافرق ہے کہ پہلی تبلیغ چندا صول میں شخصہ ہے اور معیات المسلمین لوری مشرکعیت برحاوی ہے بعیماحیا ت المسلمین کے مطالعہ

معظام رہے۔ صیار المسلمین میں بیلی تبلیغ کے اصول بھی شامل ہیں جبیبا کرتفہیم المسلمین سے بخربی معلوم ہو جائے گا والسلام

> ظفراح عنما في عفا الدَّعنه مررسع الاول همسلات سنيخ اسحديث دالالعلوم اسسلامية ننط والله يام استدن آباد جدر آباد

د و دین او ای انتخاب مین ایکواس منسط من می وکوششش کود فنشية الول على الله من علمات دين معدوماً على يَر تعاله معدد فسع منداذكر يديى في وكان بندوستان رائحينون كينسلط كداور وخطره سلمانوا كي دین و دنیا کولائتی ہوا ، اس کاستدباب کرنے محصہ لتے حضرت حامی امدا دائیں صاحب مقانوى ومهابرك أيوندن بمافظ محمده امن صاحب متفاندي وغيره زركون اوراطراف لمك مهان زركون سيتعلق ركفنه والوله فيرسب سداول جهاد سے كام ليا رست سے علمار و نرزك اسس ميں شہد ہوستے اورسٹ سے چرت کرسگتے ۔ بنگرزوں نے بتحانہ بھون کے مب مسلمانوں کی تمام محواتی وسکنائی جائدادس ضبط کرلی تقبیں رہ کومت برطابنہ کی طرف سے اس تعیقیت پرمہر تعیدات ٹر ہے کرنے سے مترادف ہے كراس جهاد أزادي كيه بني سي اداً ، منفير- دسن خطات كومحسوسس كر مج جر حك وبن كے مرسے فاتم كرنا سى كى بدولت كى الدام اكت ال مندوستاده بين دنيا سجرسے زبادہ ناياں بل راہيے-اسى ستيممر كافيون

سے بحضرت کے احمد شہبد کی جنگی تیاریاں ، اویر شیس اور کھرانیوں بی کی فلاری سختم ہوناکس سخفی ہے ؟ اس کے لعدرتیمی رو مال

کی تحریک المیر خلافت کمیٹی کا کام انہی بزرگوں کے مبانشینوں کے کار نامے مِن رَحَكِيما لامت مجدوا لملت حضرت مولاما شاه محدار شرب على صاحب، تَقانديُّ وس مروس عركب خلانت كيطدط بق سے تواخلا م مكت يقي ليكن اصل مقصد سے امنين كوتى اخلاف نرخفا كيوں كه وہ مسلمانوں کے ساخف ن وقل کے اشتراک کومنراودان کی خواری کا اندلشہ رکھنے عظے جلعدين مسب في المحدد سعد ويكوليا كمانتزود سكه يادّ والحطرم الفرك بعدان كويندو تن بي جاندواي بندولي ربي تضر حنرت كم الامت تخانوي كم نزديك بندودُ و معاشة إك عمل اس لتعمض بن كمسلمان أيك الك تدير، ان كے نظر إيت الگ، طور طربق الگ بتعلیم وخدن الگ ، وہ نواتے وجدہ کے پرسستاراور اسى يرهبروسدر كفته لين يبي وه اصول بيحس برياك تان كي نياديد كانتحد مسادل اول سرندس ولمن كيقوق حاصل كرنے كے وجد میں آئی۔اسی لیئے مسلمان اس میں شامل ہو گئے مگر صرب تكر الامت تنافر في كواول معذبي سے اس براطمینان منهوا را شوں نے المله بنهدون كي حال فارديا م مغروه ظاهر بعو في المح م . قامن مدرسرحرگوید ویده کوید ،

یر دیکی کرکہ ہندد کا تکرلیس کے ندیعے دام راج کی بنبادر کے رہے میں ، مسلمانوں نے اس سے کناردکشی مشروع کردی ۔ اسی زمان پیرے فا مُراعظم ہی کچیومید آنگریس شریک رہنے کے لبدالگ ہوتے سفے اور بچرسلولیگ کی بنیاو ڈالی ، اورمسلمانوں کوالگ شقل قوم منوا نے کی کوسٹنش رنٹر درع کو دی ۔

حصرت مولانا طفرا محدصاحب مقاندی مظلم تحریب خلانت اورکا گرس سے اختلاف میں حضرت محیم الاست محاندی قدسس سرفی کے دست راست عظے ۔ زیادہ نرعملی خدات میں مولانا ہی سیسی بیشیں سطنے خلافت کمیٹی سے زمانہ بیں جولوگوں نے بائیکا ط، متل کی دصمکیاں، گالیاں اور طرح طرح کی اذبیت بینچائیں ، حصرت محفاندی کے سامق مولانا موسوف مجی برابراس کا انشار بے مسید

اسی طرح لیگ کانگیس کی آ دیزسسٹس بین بھی جرف طامت بنتے ہے مگر حس صورت کوحق اوماسلام ومسلمانوں کے مفیدسمجھا ان بُردگوں کے تدم اس سے ڈکم کیا نہ سکے .

ا بن زرگوں کوخلافت کمیٹی ہیں ہندوؤں کا اشتراک جس میں مسلمان اصل حقے اور مبند و تابع ، مضر ملکہ نابعا نرمعلوم ہوا منفا وہ کائے سس کی شرکت جس میں ہندواصل ورمسلمان تابع اور وہ بھی بلا شرط کیے جاز قرار دے سکتے محقے اور بھر کانگرس میں طلم و زیادتی ، جائیداد و کا غصب اور ہندوؤں کی مضاحوثی میں بہت سے ناجا ترامود کا ارتباب کیے جاز کا ادارات این ا

مفرت تحالوتی کی تحریرات و لقریران اورانا دان استران نسید، ادا دان اور افتادی کی تحریرات مین می اس بارے بین سبت کی مصدر جرائ

بلک لمفوفات بیں قرج کا نگرسس کے خلبہ سے کشت وخرن کے جا ندلیتے حصے وہ بھی بیان ہیں جن کولعدیں سب لدگوں نے دیجے لیا۔ بالکل خلاب عادت ایک وفعہ شب کے دوہیجے جاجی سعیدالشرصا حب عمانی سے فراجی وہا حقاکہ کیم 19 شریں یا کستان ہیں جائے گا۔

سلم میک دکانگرس کی دیرسش کے دوران حب سبت سوالا حضرت تفالوی قدس سرؤی خدمت میں آتے توصفرت علیم الاست حقافرتی کے ارشادسے مولانا فلف احمد صاحب عثمانی مذالم مے گیارہ بارہ سوالات جعید علمائے مندا وسلم لیگ کو تصبیحے۔

بارہ موالات بعیہ علی ہے ہمدہ ورئم بیت و بیسے و ا فسوس کہ باوج د متعدد باریا دو با نیوں کے جیتہ علیا کے مبدئے کوتی جواب خدیا اور سالم لیگ نے قابل اطمینان جابات پہنے ہیں گئے۔ اس برحصر نب عکم الامت تھا نوشی نے مسلم لیگ کی تاب کا اعلان فرایا نیز فرودی قابلاتہ میں جعیہ علیا تے ہند کے اجلاس میں مولانا احد سعہ ماحب کی طرف سے دعوت کے جواب میں برجی تحری فرادیا: من عرفی چونیت سے صوف اپنی دائے کا انہا دکرتا ہوں مس کے متعلق مولانا کھا ہت الشرصاص سے زبانی گفتگو میں ہوئی ہے اور ا ب تو واقعات نے بچوکو اس دائے پر میں ہوئی ہے اور ا ب تو واقعات سے کو مسلما نوں کا خصرہ ما حضرات علما مرکا کا بخرسس میں مترکب مونا میکٹر ویک خرات علما مرکا کا بخرسس میں مترکب مونا میکٹر ویک خرسا مہلک ہے بلکہ کا تجلیس سے بناری کا اعلان کر دینا نهایت ضروری ہے۔ علماً کوخودمسلمانوں کی نظیم کرا جا ہیے تاکران کی تنظیم خالص دینی اصول پر بعوا ود کا تکو کسیس ہیسے سلمانوں کو داخل ہونا اور داخل کرنامیرسے نردیک ان کی دی موت کے متراددن ہے۔ والسلام '، استرف ملی۔

رِ افاردات شش،

بینامبیرصرت تقاندی کی طرف سیوسلم کیگ کی حمایت میرایملان کاشائع ہونا نظا کوسلمان جرق جوق مسلم کیک میں سٹریک سونامشر*وع* سوسکتے ۔

اجلاس بٹرنہ بیر جی صرت بخانوئی نے ایک وند صرب سوالانا مفتی محتر فی صاحب و مولانا مرتفی صن صاحب و مولانا سنبیر علی صاحب مخانوی برشمل دوار کیا اود ایک پیام بڑھنے کے لئے دیا جس بیں اپنی دو کتا بوں 'نیات السلین (انفرادی اصلاح کے لئے) اور

صیانہ المسلین (اجماعی درسنی کے لئے ، کی نشا ڈرسی فرا دی -اس کے بعد دورے ملک میں لیک ہی لیگ جمک بھی ادرخود فائر

اس کے بعد اورے ملک ہیں لیک ہی لیک جمک طی ادر حود قائد اعظم ادر ملک کی ادر حود قائد اعظم ادر ملک کیا۔ اعظم ادر مسلم لیگ کے دور سے الکان فیم اس کا اعتراب کیا۔

ا اس کا بچرداند آنا کے اس کا بچرصیان المسلین کے نظام کے مطابق عب الم دبانی نواسر یحیم الامت مخانوی حفرت مولانا مولوی سب پرمحد نجاسی صاحب نفانوری نظام کی زیرصلادت مجلس صیاند المسلمین ہی کے نام سے مسیدار نٹر نی ۹۹ شنارع قائد اعظم لا مور کے مرکزی منظام برکام مور دہا ہے اسالت صفرت مکم الامت تقانوی قدسس رؤستی کی باک ن کوشاہ او کامیابی برگامزن حصورت مولانات میں عالم اخرت کو تنظیر لین ہے کئے اور شیخ الاسلام صفرت مولانات میراحمد صاحب نمائی بھی صفرت حکیم الامت تقانوی ہی کے ایما برسے کہا۔ پاکستان کو کامیاب کو اندکے بعد پاکستان میں آئین اسلامی کے کفاد کی بھی بودی کوسٹ ش کرتے موسے ۱۳ دسمبر والائ کو اللہ کو بیار سے ہوئے مگران دو نوں بوت مول ناطف احمد صاحب تمانی خطام آج بھی پاکستان میں تشرافی فرامیں ۔

باکنان کے تقیقی عمار موجودہ لوگوں بیں موض صفرت مولا ما موصوف ہی کہلائے جا سکتے ہیں۔ اب بدار باب حکومت کا فرض ہے کو میں طرح انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے د نبا بھر میں باکستان کا دیا ہے اور و نیاوی ترقی کی متنا ہراہ پرلگا دیا ہے وہ اسس دنیا ہے اسلام کی سب سے بڑی حکومت کودین کے اعتبار سے میں مثنا لی ملکہ سب متنال حکومت بنا دیں۔

تعفرت مولانا طفالحمد معاصب کی نمستی سے مبتر اس کام کے سنتے دوسر استحص ملنامشکل سے کہ جن کی رگ رگ ہیں دین جھا اپؤ حن کی بوری ندگی تفصیلے ، مزون خوا اور دختیا وسول صلی الله علیہ وسلم سے مزین ہو۔ علم دین کی بوری گھرائی میں غوطرزن ہوں کو در باطن

یس موفت و تذکیه که اعلی بیا نهر به س ادرادل دن سع باک تان کی بنیاد و س کوراسخ کرنے والے بول رالیسی شنی سیح معنوں میں باک وسندیں دوسری ملئی مشکل ہے۔

م حفرت مولاً نا طفراحمد مها صبحثمانی نظلهم نے پاکستان کے لئے تخم پاشی و آب انہی کے لئے تخم پاشی و آب انہی کے قلم سے ان صفحات میں ملاحظہ فرہ بن گے ۔

الشرخ ات من عطافرائي جاب صام التدية ليفي صاحب كوكروه معن سول السيد استفسادات كركاس مقبقت كوصفي قد طاسس ميد الدن كوسن منات كالمه لان كوسن وابنى دفعات كالمم السندي كوابنى دفعات كالمم نصيب فرمات كرا المنوس في اس كوعم الأزاور طبع سنة الراست مركم المرسك ساسف لا ركها ورزاكيس سال عوم مين كبهى اس كى طرف نه علمارى قدم سوتى نه عوام كى -

حضرت مولانا کوالوداؤد شرلیف کے شارح مضرت مولاناستاہ فلیل المحد فلیا میں مولانا محد فلیا المحد فلیا المحد الملائم میں مامل مواراس المرون میں مامل ہواراس المرون میں مامل ہواراس المرون میں مامل مواراس المرون میں مامل مواراس المرون میں مامل موارات میں گیا۔

به تعلیم کی گرائی، وسعت معلومات اور عام ما لات پرلنطر کے لئے نما نقابهِ اشرینییں پرسس بارسس عملاً ندمت افتار پی مشغول رہے اور عجب عربیب اوسی سطح کی علمی تالیفات نوک قلم سے مستعد سنہ و د ہر

أبَيْ جِن كے ام اصل رسالہ بن آپ الاصطرفرائیں گے۔ ووعجيب فزيب كتابين كدمن كيمثال سيع دنبا فاليحفى اور إيك سال سوات کم الیی کتابس کسی سے پیٹس نہ ہوئی تھیں ، وہ محضرت سدلانا كيقلم فنيض وتمرسير حضرت بمكم الاست متفانوشي كي تكواني المديم كے تحت وجوديں آئی ہيں يعن كى ابتدا لوحديث محفادتي نے فراتی کتی ا دران کی کتابی معلانا کے قلم سند مددار سوتی سے ۔ ایک اعلامالسنن دوسري احكام القرآن دونول عربي مين بين . فغاسلام يضفى كن كن أيات والهادسة سع ماخوذ بيريجاني طور براس كصلئة اب تك كوتى اليسى كذاب دنيا عفر سي مديود زعفي احكام الغرآن مين أيات والفاظ قرنني سدان كيم ماخذا ورطرليقه بإئت اخديش فرات بن اوا علا إلى بنيل ضخيم حدون بين وه أما وبيت مضحت وحوابات سنبهات ومفرح سيشس كى مرحل سے فقة حنى ماخو ذسيعه كم علم امروسكنده والعدارك تلبه باكى سديد كدياكرسند عظ كمنطخ أحرف قياسات كالمجوم بيرادراس طرح مسلما نونيس ایک نیا فرقه بنا ڈالائھنا ۔ بر در نوں کتابی ان کے لیئے سرم لصیرت ور ملة سرايه اطبينابن جومزار سال كالعديكي في طرنس

الشِّرِيُّهُ لَيْحَدْرِتْ مولاً مَا كُوان تَعامِ هٰذِهِ ن كم يَبْسُرِين صلات عطب فرما میں ۔ ذینین ۔

ِ مَا سُمِعِ سُسِيْحَانَهُ وَلَعَا سِلِي الزارالنظ في اثار الظفر بعدالحد والصّلاة بررساله ايك كرم فرما كے بيند سوالات كے بواب ميں ہے سوالات حسب، ذيل بن -دنقل کمتوب ۸<u>۷۷ -</u> حضرة مخدومناالمسكر*م الحست* م السلام عليكم ورحمته الله وسركات امید ہے کہ مزاج گرای بخر ہوگا۔ ایک زمر ترشب موتذکرۃ علمار " کے لئے آ یہ کا تعاون در کامیے - اس سلسلے میں حند سوالات ارسال بن - آپ سے توقع ہے کراین ادلین فرصت میں اپنے متعلق درج قیل معلومات فراہم کرکے اپنے اس ادنی خاوم کومنون فرمایس گے ۱- والدصاحب، كا اسمُرامي اوران كے مختصر سوانح اورملي خدا ؟ ٢ جواب مِغِرهم ٧- آپ ١٤ ابتدائي اسم گراهي ؟ (جواب برسفحر ۵) ١٠ - "ارنخي نام داگر كوتي بور ؟ ر جواب برصفحه ۵) مهر ماریخ ومقام ولادت ؟ د جواب رصغی ۵) بحین کے قانی ذکر دا تعات ہ د جواب رصفح 🕠 ( ہواب رصفحر 🕠 ۹ - زار بعث کیم ؟ ۵- کن مارس میں تعلیم حاصل کی ؟ ( جواب برصفحر ۸۵) ۸- طالب علمی کے زائر کے قابل ذکرواتعات ؟ (جواب رسفحه ۸۸)

د جواب برسفحر ۸۹) ۱۰ سندمدت کون کون سے علما رسے ماصل کی ؟ (بواب برصفح ، ۹، اا- اساتذہ میں سے متاز کرنے والی شخصیت ی رسواب رصفحه ۹۰ ال- دومری شخصیات جن سے آب متاثر ہوئے ؛ د جواب رضعه ۱۷۰ تدریسی زندگی اختبار کرنے کا سبب ؟ (جواب رصفح مها۔ تمدیسی زندگی کے قابل ذکر وا تعات ہ (جواب برصفح ۹۲) ۱۵ علمونی کی کون سی شاخ ایک کی صوفی کیجیبی کا مرزیسی جوربوار سرصفحر به ق) ۱۹- علی مندات کهان کهان انجام دین؟ (جواب برصفحه ۱۹۵۷ رجواب رصغر ۹۵) ۱۸- ورسس نظای کے متعلق آب کی لائے داگراب اس میں اصلاح وترمیم ضروری سمجتے بن تو ووکس نیا دیر کی جائے ہے ، جواب رصفح ۱۹۸ ا- اصلاح معاشرہ کے لئے آپ کون ی تجادر بیٹ کرتے ہی جدوب بنظ ٧٠- مزيركوني قابل ذكربات د مثلاً تقبيم نبدين أب كي نديت دغيري ( جواب مينيا) محراب کی دنی و کمی مصروفیات بے شمار ہیں جن کامچھے لورا اصاس ہے گران میں سے کچے وقت اس انتہائی اہم ضرورت کے لئے نکال کرند کور وسوالا كى جواب سے مطلع فرائيے۔ آپ كى أنتها فى نوازش مبو گى ۔ والسّلام نعاوم : محدحسام الّد شرليني شعبرٌ ثاريخ ادبيات بنجاب لينبورســلى - السهور مورخر: ۲۷ رمولائي ۱۹۳۹ ير

ٱلْجُوَابُ دَامَّةُ ٱلْمُرْفِقُ لِلْحَقِّ كَالصَّوَابِ عنايت نامربنجا ، اينه حالات كيالكيو ن بحس كوفنا كاسبن برها يا گیا ہو وہ اپنے ویود ہی کوگناہ تحقاہے ، حالات کاکیا ذکر ؟ دجود لحظ ذنب لالقياس به ذنب تو درو کم نشو ، وصال این اسست مُراّب كى طلب اورَضْ ظن كي خاط كي يلعه ونيا بون : -فارسی اور کچھا 'گریزی پڑھے ہوئے تنھے ۔ دا دامر حوم سٹینج نمال اسمد صاحب دلوند کے بڑے رئیں سنفے مولا الحمۃ قاسم صاحب رحمتر الشرعليہ ما في طو**العلم** دار بندمیرے وا واکے بہنوئی اور والدصاحب کے بھو ماستھے ۔سوانح فاسمی یں حابجا وا دامر حوم کا تذکرہ آیا ہے۔ سنا ہے کہ دارالعلوم دلو بند کی قسدیم ت جس زمین میں ہے دہ میرے دادامر حرم کی دی ہوئی ہے -میرا ابتدائی نام طفرآ حدی ہے گرنہیال نے طلیف احمد نام رکھا تھاج پرانے سرکاری کا غذات میں سہے۔ زبانوں پرنہیں تھا۔ ٣- "مَارِيخي نام والدصاحب في تُونهن ركعا ، لعض لصالح ۱۱۰ رسع الاقدل سلسل به بمقام دلو سند محله دلوان د لینے جدی گھر میں سیا بوا-

ہ۔ بیچین کے قابل فکر واقعات کچے یا دنہیں ۔ بس اننا یا دہے کہ میں ڈھٹائی بین سال کا تقاکہ والدہ اجدہ کا انتقال ہو گیا نخا ۔ والدصا حب نے دوسرائے کے لیا اور میری بیرورشن دادی صاحبہ مرحومہ نے کی ۔

والدصاحب ماجی مابیسین صاحب ولیونبدی رحمته الد علیه سسے
بیعت ستے -اس کے نماز نیجوقته اور روزے کے پابد سنے - بیں بھی بچین
بی سے نماز روزے کا عاوی تھا ۔ مجھے یا دیے کہ بہلا رمضان حس کا بیں نے روزہ
دکھا تھا ، سردی کے دسم میں آیا تھا ۔ اسی سال فقت میری عمر تقریباً سات سال کی تھی
اور میں مکتب میں ٹرسطنے ما آیا تھا ۔ اسی سال فقت تھی ہوئی ۔

والده مروم حضرت عليم الامسة ، مولانا محداً شرون على صاحب قدس مؤلك كي حقيق المراسطة بيل محداً شروع على صاحب قدس مؤلك كي حقيق المراسطة بيل المراسطة المراسطة المراسطة المراسطة بيل المراسطة المر

مجعے والدصاحب نے حافظ نہیں بنایا۔ ہیں۔ نے ناظرہ قرآن حافظ ناہ اِر صاحب اور حافظ نمای مرسول ساحب اور ولوی نذیر احمد صاحب مرسوم پڑھا ہے کہ اول الذکر و و نور ، وارالعلوم ولو بند کے مدرس قرآن اور مولوی نذیر احمد صاحب میری واوسی حیکے بھائی سنتے۔ دہ ایک رسیس سے مکان

رسچوں کوٹرھاتیے ستھے۔

واونی صاحبہ سرحی اکنزولو نبد سے تھا نربعد ن آیا کرتی تھیں اور مجھے ساتھ لائی تھیں توہیں تھا نہ بھون میں بھی جانے دن رہنا ، قرآن کا سب تی نا نمہ نہ کرتا تھا۔ ما فیظ عبداللطیعت نابذیا کے، پاس پڑھنا رہنا دس سے بعد میں حفظ قرآن کی دولت بھی مجھے نسیب مبرئی جب کہ میں درسیا ت سے فارغ ہو کر درس وتدریس ، افتار اور تصنیف فالیعن ہیں شغول تھا اور اپنی عمر کے بوالیں سال

اظرهٔ قرآن ختم کریکے درجۂ فارسی دارالعلوم دلیوبند بیں داخل مہوا۔ اسس وقت عربی سال تھی۔ فارسی کتابیں ابتدار سے گلستاں، بوسستان کک مولانا محد باسین صاحب، سے پڑھی تنبس جومولانا مفتی محد شفیع صاحب، مہتم دارالعلوم لانڈھی دکرائی کے دالد ما جد سے۔

حساب منشی منظورا تحد صاحب دید بندی سے سیکھا ہو درج والی کے مدرس دوم ہنتے ۔ والدصاحب کھر برانگریزی بھی پڑھا تنے سکتے ۔ گر ہیں ہر کتا سے کو ٹرھ کرملا د تا ہتا۔

ایک و فعد تعییری کتاب میں کوئی لفظ و وسری کتاب کا ایا ہیں اسس کا ترجمہ نہ کرسکا تو والد صاحب لیے و وسری کی کتاب طلب کی - ہیں نے کہا وُرہ جلا دی گئی'' پوجھا کیوں' ؛ ہیں نے کہا" آب بڑے بھائی صاحب کوعالم ویں بنانا چاہتے ہیں اور مجھے جا ہل رکھنا چاہتے ہیں - اس لئے میں انگریزی سے نفرت کرتا ہوں ، جو کتاب ختم ، ونی ہے جلا و نتا ہوں ۔ کہا" تو تم بھی اسپنے ماموں تعاصب کے اِس جلے جاؤٹ گل میں میں میں

حب بیں گلستان بڑھتا تھا، میری دا دی صاحبہ نحت پر پیٹولاکر دفرش بچھاکرا دفرش بچھاکرا دفرش بچھاکرا دفرش بچھاکرا در تھیں ہوا تیں سجتم نے بڑھا ہے، اپنے امول کی طرح لبطور وعظا کے بیان کر و بینچان کی سکتاں، بوستاں کی حکایا بیان کرتا اور ستولات بڑے شوق سے سنتی تھیں جب والد صاحب دلوندیت با ہر طازمت بر بیلے گئے تر بہنے بڑے معانی مما کو خطاکھا کہ بیت انگریزی بڑھنا نہیں جا بتا اور والد صاحب کے ساتھ برگفتگو اس کسلے میں بوتی تھی اس کا ذکر کر کے انہیں کھاکہ خورت امری صاحب سے اس کا تذکرہ کر کے جو کھ ارتبا و فرائیں جھے اطلاع ویں ۔

عبائی صافحب کا جواب آیا کر صفرت مولانا نمهارے خطرسے مبست خوش سوستے اور فرایا کہ نم مبت جلد تھا نریمیوں پہنچ جاؤ۔ اس وقت میری عمر الاسسال مجربہ

بین نے ایک گھوڑا اپنے دھونی کاکل پر لیاادر وہ میرہے ساتھ نخا محون تک ایا پھروالیں ہوگیا ۔ اب میں نے ابتدائی عوبی شروع کی۔ میزان الصرف مداذ امحد یاسین صاحب لنے شروع کا دی تی ۔ مگریں نے تھام بجدن اگراز سرفوائیدائی۔

اس وتمت حفرت عکیم الامت کے اموں نمشی شوکت علی صاحب مرحوم خانقہ ہ ایدا دیر کے مدرسے میں فارسی کے مدرس سنتے۔ وہ فارسی زبان کے ماہر بھی سنتے اور فارسی میں شعر بھی کہتے سنتے۔ میں لئے حضرت حکیم الامت ہے۔ کے اشادہ سے ان کے باس گلستان دوبارہ سٹروع کی بحضرت مکیمالامثت کو اس کا اہتمام تھا کہ مہرن اس کے ماہر سے ماصل کیا جائے۔ جبانچ اسدائی تعلیم عوبی مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی معنف بتیسر المبتدی کے سیرو کی گئی۔ مولانا فیم لئے بٹر ما نے ہم لئے بٹر ما اور نبج گنج و نومیر کک برابراس کا بھی سنن لینے رہے۔ مولانا بٹر معالی مرابراس کا بھی سنن لینے رہے۔ مولانا بٹر معالی مرابراس کا بھی سنن لینے رہے۔ مولانا بٹر معالی مرابراس کا بھی سنن لینے رہے۔ مولانا بٹر معالی مرابراس کا بھی سنن لینے رہے۔ مولانا بٹر معالی مرابراس کا بھی سنن لینے رہے۔ مولانا بٹر معالی مرابراس کا بھی سنن کے مسئو

بی مجھے یا دہتے کہ نحومبر ٹرصفے کے زمانہ ہیں ایک ودست کومیں لنے خط کھا تواس میں ایک عربی شعر بھی خود ناکر لکھا تھا ۔

أَوَا مَا ذَأَ نَيْكُ مِنْ ذَمَنُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ ذَمَا وَ فِي قُلُنِي الْتَحْبِينُ

سفرت حکیم الامت نے یزمل دیجول توایک طمانچ درسید کیا کہ ابھی سے شاعری کی ۔ ۔۔گرات وسے فر مایا کہ میں نے طفر کو سزا تو دی کر یہ وقت شعروشاعری کا نہیں گراپ کے طرز تعلیم سے خوشی ہوئی کر نیومی بڑھنے کے زمانحیں اس کو میچے عرقی رئیں گراپ

اکھنا اُکئی۔ اسی زانے ہیں میرے بڑے بھائی ساحب اور چند طلبہ ضرت کیم الامت سے تجوید و قرأت کی مشق کیا کرتے تھے۔ ہیں ہمی ان کے ساتھ مشق کیا کرتا ایک ون قریب مغرب کے ہیں وہ رکوع ، جو اس دن مشق کیا تھا ، ابنے حجرب میں طبندا وازسے بڑھر را بھا کہ حضرت مکیم الامت خالقا ، ہیں تشرلیف کے اُستے۔ میری اواز اور طرز قرأت میں کرمؤ ذیں سے لوجھا کراج برعوب کماں سے اُگئے ؟ مؤذی نے بنس کر کھا ،عرب تو کو تی نہیں آیا ، مولوی ظفر مشق کررہے ہیں۔ فروایا ماشارالد خوب شق کرلی ہے۔ مجھے بالکل یہ معلوم سواکہ کوئی عرب ٹرید رہاہیے۔

اسی ذانے میں شرے بھائی صاحب اور مولانا عبد اللہ صاحب گنکوتی عصر کے لعد حضرت مولانا سے تمنوی شرفین شرحتے سختے ۔ میں جی ایک ساخت ہی ایخ شرحتا نیخا بحب بین سفے ہائی آلخوشر ورع کی نواس کے ساخت ہی ترجمۂ قرآن جی شروع کرویا اور مولانا عبدالاول صاحب ہو نبوری مرحوم کا رسالہ اکھ لیف للادیب الحظولیت بھی (میر سالرعوبی اوب کے لئے سست خوب بھا۔ اصح المطابع کھنو میں طبع ہوا تھا۔ معلوم نہیں اب ملہ ہے مین میں مدو لی مانین میں سے عربی کی اُرد و اور اردو کی عربی بنا نے کی مشتی میں مدو لی عرب نانے کی مشتی میں مدو لی حسانہ بھی۔

ترحمۂ قرآن مولانا شاہ لطعنِ رسول صاحب سے ٹرِحا تھا ہوحضر مین مکیم الامت کے خاص نشاگر دیتھے اور لکھنڈ کا بنور کے قربیب ایک قصبہ فتح لور کے رسنے والے بختے ۔

مرایّر النوک بعد قدوری شروع کی اوراس کے سابھ الناخیصا العشر سمی جومفرت ملیم الامت نے دسس علوم کے متون سے اند کر کے تالیف فرما تھا د اب ناباب ہے ہے۔

کے تاکیف فرایا تھا د اب نایاب ہے ، اسی زمانے میں مولاناعبداللہ صاحد ب گنگوہی ،حضریت مولانادشید احمد صاحب تدس سرؤ کے پاس کچہ مدت تیام کرنے کے لئے گن گڑہ تشریف لے گئے تولیفن اسسانی النیصات کے خود حضریت تکیم الامتشہ

نے مجھے ٹرھائے۔

. بي اس دقت ايك دُمل كي دحبة صاحب فراست معا بصرت خود میرے ماس تشرانین التے اورستی ٹرسا ماتے کی تقد اسمان ترسے مائی صاحب نے بڑھائے بحب مجھے صحت ہوگئی توحفرت مکم الامث نے گے ز ما یا کداب میں نے لف رقر اُن کھنی شروع کی ہے میں کے لئے ہوقت کی ضرورت ہے۔ اب میں تم دونوں محاتیوں کوخود نہیں طرحا سکنا تم دونوں مدرسه مامع العلوم كانبورس علي جاؤروان مرس خاص أحاب بن ر مراد نهاص شاگر دینتے ۔ گرحضرت نهٔ اگر دوں کو احیا سے ، سی فیر مایا کرتے تھے ، چونکه مدرسه جامع العلوم کا نیور حضرت می کا قائم کر دو توا- اس لئے تفار مجون کے زماز تیام می طی سال می ایک دفعرو ماں جایا کرنے تھے کہ ترک لازمت کے بعد سرسیتی ہاقی تھی بینانیجاس سال بھی جوکہ م<sup>سالس</sup>انیہ كاسال تفاحب كانيو تشركف بلے كئے ، ہم دونوں كائيوں كو ابنے ساتھ لے کئے اور مولا) محداستی صاحب بردوانی مدیس اول جا معالعلوم فرایا کدان دونوں کو مرسے میں داخل کر دیا جائے . شریب بھائی صاحب نے تو فنون کی کما میں لینا جامیں ،تفسیر بیناوی ،منطَق فِلسَفہ وغیرہ اور مِن فِي مشكوة وطلالين و مداتير كي ورخواست وي -

مولانا عمد استی صاحب نے امتحان دا فلہ کے وقت مجدسے بوجھاکہ اب نے کیا پڑھا ہے ۔ ہیں نے کنابوں کے نام گما دیتیے : • میزا فی منتعب بنچ گنج ،نحومیر ، شرح مائز عامل ، ہاتہ النو ، ترمیر قرآن ، الطرایف ، تدودی

اللَّيْصات العشر، فرايا موليس ، بي ني في عض كيا وبس سي كتابس مريى مِن - فرایان مرکانیه برها ، نه شرح جامی ، ندمختصر معانی ، نه مترج و فاید نه نورالانوار، پیراب برایه ومشکوه کیسے ٹریس گے ؟ میں نے عرض کیا کہ اگر میں نفاز بھوا، میں بٹر صقا تو یہی کتا ہیں شروع کڑا كروبان نصاب ضمان انتجيل من برايز النحو ، قد وري اور زيم رُقر أن كے لبعد ہی کتابیں ہیں۔ فرایا" اٹھا،اس وفت حرکتاب میرے پاس طلبہ ٹرھ سے مِن اس كي عبارت يرْهو '' اس وقت براير ابغير من كالمتنحان منز وع مو ر ہاتھا۔ یں نے قرأت کرنے والیے سے سبتی کا مقام لوجھا۔ اس نے تبلاد یا ادر میں نے عبارت پٹر صنا شردع کی ۔ فرایا اس کا نزیم بھی کھی*ے* یں نے ترحم بھی کر وہا۔ نہ مایا مطلب بیان کھئے۔ میں نے کہا پرعمارت وسط کی ہے اس کا تعلق اوپر کی عمارت سے ہے ۔ اس کو دیجھ لوں تومطلب بھی بیان کرووں گا۔ فرایا تم ہایہ ، ملالین مشکوٰۃ بیر ہولو گئے یحطلبہ ہلے بٹرھ رہبے ہیں ان میں سے لعصٰ کی ندعیارت صحیح سبے یہ ترجم اورعبارت كااوبرسي تعلق سمجمنا توهبت دورسيير

بنیانج ان کتابوں میں وا خلول گیا - جلالین شرایف مولانا محداسیات صاحب کے پاس تھی اور جلیر اخیرین ومٹ کوۃ مولانا محدرسنید صاحب کا نیوری کے پاس تھی جوفقہ میں بٹری دست گاہ رکھتے تھے ۔ شام کومولانا محداسی صاحب نے پہنے رہ کھتے تھے سے حوض کیا کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ مولوی طفر نے زینرے حسامی بڑھی، کہا کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ مولوی ظفر نے زینرے حسامی بڑھی،

حضرت مخیم الامت کے سابھ ان کی المبئہ کرری ہی تھیں۔ان کا قیام بھی کا بیوریں بندرہ سولہ سال رہ بیکاتی اس لئے ان کو بھی دہاں کی مستورات بلایاکر تی تھیں ۔ سوا مینے کے قریب حضرت کا بنوریں تیام کر کے وطن والیس ہوگئے اور ہم دولؤں بھائی جا مع العلوم کا نیوریں پڑھنے گئے ۔ مجھے جربیت کا شوق تھا۔ اس لئے ایک سبق سبع معلقہ کا بھی لے لئے وجھے جربیت کا شوق تھا۔ اس لئے ایک سبق سبع معلقہ کا بھی لے لئا جومولان محدر شعید صاحب کے باس مونا تھا۔

لیا بومولایا عمد رستید صاحب نے پاس ہو، ہوا۔
مامع العلوم کا نبور بین صفرت مکیم الاستؒ نے یہ قاعدہ مقرد کردکھا
تقاکہ دار پڑھنے والے جمع است، کے دن بجائے سبق کے ، فتولی نولسی
کی مشق کریں ۔ استاد کوئی سوال فقہی دے دیں عبس کا جواب کائی میں لکھ کہ
طلبہ جمعہ است کو بیشیں کریں ۔ علم اوب پڑھنے والے جمعرات کے دن
بحائے سبق کے بو بی سے اردواورار وسے وبی بنانے کی مشق کریں ۔
مشکوۃ ، عبلالین بڑھنے والے لعدم غرب کے عشا ، تک شنب جمعہ میں
وعظ و تقریر کی مشق کریں ۔ موضوع تقریر چیندروز بیلے استاد مقرر کر

دیتے تھے مولانا محداسحاق صاحب بڑی یا بندی کے ساتھ مہرشب جمعہ میں لعبدمغرب کے اس تعلیہ میں شرکب موکرمقردین کی خساطیوں کی ، اصلاح فراتے ہتے -

اویر <sup>ک</sup>یں پر**کھنا ب**ھول گیا ک*یمین زیانے میں ننجے میر*، منزیح ہا تذعبا مل يرمقنا بخاءاس زماني مين سب دنارسول النّديملي السّعليه وسلم كي زارت خواب میں ہوتی۔ خالقا ہ املوں کیے سامنے ایک الرمہ تاہیے ۔اس سے *ا گے۔میدان میں ایک ٹملہ سیے ۔ رسول انٹد سلی اللّٰہ علیہ وسلم اس می کھوسے* میں مفرلصورت لورانی مہرہ ہے ۔ لوگ برق درجوق نہ یارٹ کو ایسے ہیں . اورلوچیتے ہیں یارسول اللہ (معلی الله علیہ وسلم ، ہما الطفیٰ نہ کہ) ں سوگا ؟ آت فيستب كوس جاب والني المحنة في المحنة رحن ترس حا وَسُكِي مُواتِيًّا <u> شلے سے انز کرخانفا وا ماور کی طرف صلے اور و باری سے سنرین جمکیم الامرنٹ</u> كے مكان ركنيے مى نب دوار كر عفر يكواطلاع دى . فورا السراكت ا در حضور سے سلام کے لعدم اللہ فرمایا بھر ایک نہا دم کو تکم دیا کہ ملاگ ركسترتحاوس اور لحدرك وسيتاكر حضورهلي الله عليه وللم أرام فرايس مكم في تعميل كي تدي اور رسول صلى الله عليه وسلم المتربيراً رام فراك. كم اس وقت مجمع زیزا بعضور کی زارمیت می صرون بار عاجز تینها مخط سد به نید موقع تنهائي الكرع من كما - يا دسول الله إيد إنا و ميرا لهكا شركهان بوگائ فرا! نی الحدنیة دحنت بس سرگل بیرتفور بی الکیرعلیوسلم لنے دریانت ذیا ماکیا ٹرستے ہو ؟ یں نے اپنے اسپ ہی گنواسے۔

فرا؛ پڑھتے رہواور پڑھ کر ہارے بہاں بھی اَ دُگ ؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ است یاق توسبت ہے ،اکب، وعافر اوی - فرایا ہم دعی کرس گے -

بنده نے مبیح کو پنوا ب سندی، مکی الامائی، سے عرض کیا رہ سنوش سوستے اور فرایا ان شار اللہ اب اس لئی سے طاعون تتم ہوجاستے گا۔ راس وقد، لبتی میں طاعون کا ہوں، اور تھا بینا نجر محبولات اس خواہم بعد کسی کے میان کی مفرر ندا کی۔

بعريهمي واقعدب كري شاالله يرونوا عاور ورسيات سه والغ سواتواسی سال مجهر اورزيارت قبررسوا علی الشرعليه ولم بمی لعیب ب سوگی میں تواس بنواب کو بعوا بھی گیا تھا گرمولا اعبدالتد صاحب گلگوی کویاوی اجب به جه از پس بمبئی سے دواز بوگیا ، از تناوسنے پوچپاکرتم کو اینا نواب بھی یا وسیسے جس و بہ بہ خدور علی الله علیه و لم کی زیاد ، ایم وی فی فی ب بی سنے عرض کیا ، ای یا واگیا - فرایا و بچه و حضور سرنے فرایات کر پروکر یا اس بیاں بھی اور کے و تو میں سال کر مرشر دکھ الدغ بوستے مبوئم کو چھونیاں م کا سالان نصیب بوگیا

بین سفیه عرض کیا واقعی حضوری التد نمیروسلم بهی کی شمتا بخی کدین چی وزیارت کے سائد جار ابہوں ور زمیر سے پاس شاس کم سا مان تھا، نر کچه امید بھی الی گمان انتظام ہوگیا فلیله الحکمی دیا الششکو ? یرجمی لکھنے ست رہ گیا کہ شاتاتھ میں حضرت تکیم الامری بڑے ابتہام سے اپنے شعلقیں اور مریدیں کو ساتھ نے کر حضرت مولانا رسٹیدا ہمدیما ، گنگو ٹبی کی زیارت، کے لئے پہنچ رہے بھتے حب کج مولانا دیھا نوئی گوکشف موگیا بھا کہ برحضرت گنگوئی کی عمر کا آخری سال ہے ۔

مین انچر مجھے بحی مصرت دسکیمالاً متُ منے بڑے بیاتی صاحب کے گیا گنگو مجیجا اور مجھے مصرت رگنگو گئی کی زیارت اور دعاکی و ولت نصیب مدیج

ہوں اسی سال میم دولوں بھائی حضرت مکیم الامنٹ کے سابھ کا بنور حب رہے تھے کہ راستے ہی ہیں حضرت سولانا گنگو پٹی کے انتقال کی حنر آگئی اس خبر کوسٹن کر حضرت مکیم الامت دیر تک سر حف کاتنے فاموش مبیطے رہے پیٹیانی پر لپیدزا گیا۔ دیر کے لبعد سراٹھا کر إنّا یللّهِ دَ إِنّا الْکِیهِ راجعتُ و ن

اورلکو بہا ہوں کہ مجھے عربی اوب سے بہت رغبت بھی اسی کتے میں لئے سبعر معلقہ کا سبق زیادہ لیا ہو میری جاعت کا سسننی نہ تھا ملکہ اوپر کی حاعبت کا تھا۔

اسی زمانے یں کھنؤسے ایک ما ہوار دسالہ البیان عربی میں کلتا نغا -اس میں مولا: سبد سلیمان صاحب ندوئی کے مضا میں بھی عربی میں کبی کبچی سکلنے تقے -مولانا اس وقت ندوہ میں تعلیم یا رہے تھے - ہیں نے مولانا سے مکا تیب کاسلسلہ جاری کیا اور نما نباز تعارف مبوگیا مگر ملاقا کی نوبت اس وقت آئی حبب مولان بھی بڑھا ہے کی حدود میں داخل مجسکتے

اور میں بی ۱۰س کی تفصیل اپنے موقع مرائے گی۔ تجھے انگر نری سے لو نفرن تھی تبی انگر بزوں سے اور ان کے ذہب سے بھی ہت گفرت تھی۔ تھے یا دہیے کہ انگ مرنبر معوات کے ملستر عربی میں بندہ نے عربی نظم بٹر مدکرسنا نئی تھی اس کا ایک شعراب سَأَتُوكُ كُلِّ مَنْ عَبَدَ الْمَيْمُ حَا ربخول الله مَفْتُولُولِسَرِ لُحَيا ز مانی طالب علمی میں میرے والدصاحب کے انتقال کی خبراً تی تو ی*ں نے ی*ر دوشور کھ*ر کراستا دیے خصت طلب کی* ہے إِلَىٰ أَيْنَ أَبْلَىٰ وَاحِدًا لَعِدُ وَاحِدٍ فَلَيْسَ امْرُئُ مِنَّا هُنَاكَ لِحَالِهِ وَأَوْلُ مَنْ تَدُونُ أَوْالَ ثَلَيْنُ لِفَقْدِ عِ

وَ طَا دَ بِلِبِی مَوْتِهِ مَوْتَ وَ الِدِبِیُ مضرت استاد نے ان شعروں کی بہت تعرلین کی اور بلاکرمیری نسستی کی۔

مجھے نہائر طالب علی میں مناظرہ کا بھی ننوی تھا۔ ایک یا درسی اور اس کی بیوی نازہ وار دِکا بنور سرستے اور اس نے ایک عام علیے کا اعلان کیا کہ اس علیے میں دین سیمی کی نصیلت جملہ اویان پر تاست کی عاشے گی، درمسلہ انوں کو عیسانی بنایا جائے گا۔ میں چند طلبہ کے سابھ جلسے میں دومسلہ انوں کو عیسانی بنایا جائے گا۔ میں چند طلبہ کے سابھ جلسے میں

پنچ گیا اوراس سے چند سوالان سے کئے جن میں ایک سوال رہمی تفاکہ:اصلی انجیل تو آپ کے پاس سے نہیں ، صرف تراحم میں اور مترجوں
کا میال معلوم نہیں ، خان کی سوانے حیارت موجود ، رسلسلۃ اسنا و موجود ،
ترکید نیس کیا جائے کہ یہ تراج صحیح میں اور حضرت میرے علیہ السلام کی تعلیم
وہی مختی ہو آنجیل میں ورج سے ۔ بھریر گورکھ دھ : را بھی عجمیب سے کہ خدا تیں بھی میں اورایک بھی ہے ۔

اس پر با دری نے کہا ۱۰س کا ہواب کل دیا جائے گا۔ حس جابل مسلمان کو عیسائی بنا ناطے ہوا تھا ۱۰س نے با دری کا جواب س کر کہا مجر میں ہی آج عیسائی نہیں ہوں گا۔ حبب ان سوالوں کا ہواب شے لو کے اور میراول تھا رہے جوابوں کو ان لے گا تب عیسائی ہوں گا "اس سطلیہ سنے نغرہ شجر بلند کیا اور یا دری سبت تفیق ہوا۔

اسی ذمانے میں ایک سال رمضان کی تعطیل ہیں بعض احباب کے ساتھ بجائے تھا نہ بھون جانے ہے ہیں بنارس کی سبر کو میلاگیا۔ وہاں الم مدیث کے مدرسے میں قیام کیا کیؤئے میرے احباب کو اس کے سوا کسی دوسرے مدرسے کا علم نہ تھا۔ وہاں کے ملمار لئے یہ معلوم کرکے کہ میرا تعلق حضرت ملیم الامدی سے ہے۔ میری طبی خاط کی ، ایک وقت تعلق حضرت ملیم الامدی سے ہے۔ میری طبی خاط کی ، ایک وقت دعوت بھی کی۔ بھر ہم نے اپنے پاس سے کھا نے بینے کا انتظام کیا بنارس کی سیر کی مسجد ما لمگری اور دیگر نظامت کو دیکھا۔ بنارس کی سیر کی مسجد ما لمگری اور دیگر نظامت کو دیکھا۔ اس وقت متو (ضلع اعظم گرھ) سے میرسے آیک دوست کا خط

أياكرار، بنارس أت بين توسَوْمي ضروراً بين بين في وعوت قبول كرلى اور منارسس من متوحلا كما ين صاحب كاخدا اما تفاوه وربره ه غەمقلدىقے مگر كانبور مى انبول لے اپنے كوضفى سى الما ہركيا تھا جب میں ان کے بال طہر کیا نوحضرت حکیم الامت کے تلاندہ اور مربد سے جن کی و بان خاصی لعدادیتی ، میرے پاساً ئے کہ تم نے کہاں قیام کیا ، یہ تو غے مقلد میں ۔ میں نے کہا اب تو میں ان کی دعوت بیراً یا ہوں ۔ اس بے ۔ ونعتہ مهاں سےالگ سونا اخلاق کے خلاب ہے ۔ اُپ وعورت دس کے تومن آب کے بہاں بھی اجاؤں گا۔ مگر قیام بہیں ہوگا ار نماز حنفیہ کی سحدیں بڑھاکروں گا۔ ایک دن اتنا ق سے لعد نماز مغرب ا فطارکر کے لیٹ گیا، نیند اً گئی اور سوگیا ، جا کا نوحنفید کی مسحد ہ*ی تراویج ہو چی تحقی بخیر ق*لدوں کی مسیدیں نمازعشام ورسے ہوتی تنی ۔ میں کے اینے منر ہا ایسے کہاکہ آج مم آپ سی کے سابھ ترادیج بڑھیں گے۔ پرلوگ نزا ذیج آمط رکعت ٹیر صنہ ہیں ۔ میں نے گھر پر آکر اغیر ترافیح بورى كى اورنماز وتركا بھى اعاده كيا كيونى يبصرات وترس ورميان کا قعدہ نہیں کرتے ۔ ان کے مولوی نے مجھے ونر ہیں رفع ہدین کرتے ہوئے و کے لیا تولیجھا آپ نے وزر کا اعادہ کیوں کیا و کیا ہمارہ بیچیے آپ کا وزر صحح نہیں مہوا ؟ میں نے کہا ، آپ نے درمیان میں قعد ونہیں کیااور

ہے بہاں درمیان کا قعدہ داحب سبے اس لئے اعاد، کیا ۔ کہنے

ملکے ،اس کے دہوب کی کیا دلیل ہے ؟ یں نے کہا اب تو سونے کا وقت ہے دلیل کل تبلاؤں گا۔

مرح کی نماز کے بعد قرآن پڑھ کرسو گیا۔ او بچے کے قریب ماگا تو دیکھا، کمرے بس ایک بڑی میز بر تنابیں ہی کنابیں رکی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ؟ میز بان نے کہا آپ لئے فرایا تھا کرسے کو و تر بس تعدہ کے وجرب کی دلیل دوں گا، اس لئے یہ کتا بیں جمع کردی گئیں کہ جس کتاب کی ضرورت ہو، موجود ملے۔ میں نے کہا جھے سلم ستر لیف دسے دو۔ اس میں بآب کیفیۃ القبلوۃ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فرانے سے نی کل دیکھتیں اللے یہ دسردور کھت پر التحیات ہے ،

میں نے مدیت دکھلائی اور کہا حب ہردور کعت کے بعدالتی ا ضروری ہے اور التحیات قیام ہیں نہیں ہوسکتی، قعود ہی ہیں ہوتی ہے اس لئے حفید کاطرفیہ ونز ہی سی ہے ہیں رکھیں سلسل نہیں پڑھنا چاہیں کھنے گئے، نسانی کی روایت ہیں ہے، فلاں روایت میں یہ ہے کہ لئے ۔ یخیلسٹ اِلدِّفِی ارخور ہوت دلینی کپ نے ونز کی نین رکھات پڑھیں اور

بعبوس الدی اربی برت به تعده اخرین به تعده اخرین کیا ، بیچ میں نہیں کیا ) قعده اخرین کیا ، بیچ میں نہیں کیا ) میں لنے کہا ، بیسب ا حا دبین فعلیہ ہیں ادر بومدیت میں نے بیش

میں سے تھا میں سب اللہ دیت تعلید ہیں اور جومدیت یں سے پی رہ کی ہے وہ تولی ہے اور فول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے ۔ اس لئے مدیث قمل تعلیم ہے ۔ اس پروہ مبت زین ہوئے گرییں اسی پرجار ہا۔ پیریں تو ہفنہ عشرہ کے بعد پیلا گیا ۔ میرے بعد اس مسئلہ میں حنیہ اور فوقہ عیر مقلدین میں مجت جانئی رہی ۔ دوند ں طوف سے رسالے کیلے چونکو میں سنے سفر بنا رسس دغیرہ کے لئے حضرت علیم الامت ہے اس لئے خاکف تھاکہ حضرت ناواض ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ مگر حب تھانہ بعد ن آیا ، حضرت کو ناراض منہ یا یا ۔ فرانے گئے مجھے اس حرکت پر عضہ تو آیا تھاکہ تم نے بلا اجازت بعلوم بنارس اور متو کا سفر کیا گمر و ہاں کے احباب کے خطوط سے میملوم بنارس اور متو کا سفر کیا گمر و ہاں کے احباب کے خطوط سے میملوم احداب خوست سوتے۔

سنعبان طالات میں ہم لوگوں کا امتحان فراغتِ دینیات سوا تو معا فی صاحب بھی اس میں شرکی ہوگئے ۔ حالانکہ وہ ہم سے ایک سال سیکے کتب مدیت سے فارغ ہوگئے مقعے اور ہم نے سالاللہ میں دورہ ختم کیا تھا۔ ہماری یا دواشت تا زہ تھی اور سم لوگوں نے سی میں دورہ ختم کیا تھا۔ ہماری یا دواشت تا زہ تھی اور سم لوگوں نے

امتنان سے ایک مہیز پہلے کتب بینی کے لئے رخصت لیے لی تفی -اس مینے میں سم نے مہت کچر مطالعہ کیا اور بھائی صاحب سیر ونفر سے میں رہے گر بھری دہ سب سے اول لئے - ہیں ان کے بعد رہا -

اِسْ امْتُوانِ مِیمْ تحق صفرات با برکے تھے۔ تعدیث کا امتحان صفرت مولانا مجوہتیں ساحب د مدیس اول دارالعلوم دلوبندی کے پاس تھا فقہ کامون استعداد تی صاحب رامیو یہی کے پاس اور نے وصرف و بلاغیت وادب کم عزین مولانا فعلیل احمد صاحب قدیس سرو کے پاس اور تفسیسر کا عصفہ میں بمکتم الام یہ تھانوی کے پاس تھا۔

اور کینے لگے بیخص زندہ رہانو بڑا علی درجے کا مقرر ہوگا۔ مدرسہ جامح العلوم کا نبور میں امتحانِ فراغنتِ دینیات پہلے ہوتا تھا اور امتحان فراغت درسینا پیچیے، فراغت دینیات کے امتحان میں پاسس سونے والوں کوسسندا ور وستار دونوں دی جاتی تھیں اور فراغنت درمیا کے امتحان میں پاس بوٹے والوں کو عرف سسند وی جاتی تھی ہے۔ سم ودانوں بھاتی امتحان دینیات سے فارغ سوکر تعطیلِ رمضانی

ہم ووروں ہے ہی ہو عان دیبیات کے مادن ہور یہ سامی ہیں تھا نہ میوں استے اور ایک ہفتہ تیام کرکے اعز ، ولو بندسے ملنے کا ارادہ کیا تد ورمیان میں سہار نیورایک ون کے لئے عقرسے بھائی صاب سے میں نے کہا کہ سوقع طل توحضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے اوب و ملاغت کے برجی کے نمبر معلوم کریں گے بھائی صاحب نے کہا 'د لبر حضرت کی زیارت کے تصدے بیلو، نمبروں کا وہ بیٹرنین کہا 'د لبر حضرت کی زیارت کے تصدے بیلو، نمبروں کا وہ بیٹرنین

دیں۔ گئے ''گروب ہم ماضر سوئے توصفرت مولانا بڑی خندو بیٹیانی سے بیٹس آئے اور نود ہی فرایا:

" مولوی ظفر ( ہم تمهاد الصبح ابسے بہت خوش ہوئے . تم نے ا دب و بلاغت کے پریٹے کا بدت انجا جواب د با اور عربی کی اردو اور اردو کی عربی بھی خوب بنائی ، اسس لئے مم نے تم کوسب سے زیاد ، نمبر دئے میں لیمنی شوہیں سے انگی ، بانی سب تم سے کم ہیں "

عه بهائي صاحب نے امتحان دینیات کے سائد امتحان درسیات بھی دیا تھا۔

مولانا کی اسس عنایت وشفقت نے ول پرالیها اٹرکیا کہ میں انہیں کا سور ما اور بالأخر ولوسال لعد بعيت موكيا يعطيل رمضان كے لعدسم دونوں بعاتی کانپور والیس ایت تومهتم مدرسه جامع العلیم ا ورمولا نامخت اسحاق صاحب بردواني بي كسي مات يراختلات بوكما-اسی زیانے میں حصرت حکیم الامت ُ نواب ڈھاکہ کی دعوت بر وحاکہ تشرلین لے جارہے تھے ۔ راستے میں کا نبور ہی اس نزاع کوختم کرنے کے ملقاترے بیدروزقیام فرمایا مگرنزاع ختم زہوا تو بھرسے فرمایا کہ بظامر موانا محداسی صاحب ما مع العلوم سے أستعفار وسے وس كے - اگر السامواتونم تحانه بعون مليے جانا كيؤنكر تهارى درسيات كى كتابى با في میں - ان کو دلو سندیاسم انبور کے مدست میں اوراکر لفنا جا ستے۔ مرس عبانی صاحب کا تقرر جامع العلوم سی میسعین ورسس کے عہدہ پر سوگیا تھا ، وہ نھا نہ بھون وابس مرہوئے۔ حب مولانا محداسحاق صاحب بحبيس سال ما مع العلوم بين درس مدیت دے کر ذی تعدہ ملاسلیم بن ستعفی سوکر درسہ عالیکلکہ بی مِن تشرلف لے گئے توبندہ تھانھون والس أكيا۔ مولانا محدد شيرصاحب كانيورى عى جامع العلوم سے مستعفى موكئے

مولانا محدر شید معاصب کا نبوری بجی جامع العلوم سے مستعفی ہوگئے اور چند دنوں کے لعد وہ بھی مدرسة عاليہ كلكة بيں تشرفين سے گئے۔ ان مصرات کے مطبے جانے سے مدرسہ جامع العلوم كا نبور حوستر في اضلاع بيں دارالعلوم دلو بند كا نمونہ تھا۔ اب اس نثان كارہ رہا۔ حضرت کیم الامت سفر و حاکد سے دابس ہوئے تو یں تھا نہوں ہی مور ہی میں تھا نہوں ہی میں تھا نہوں ہی میں تھا ۔ محرم سلام ہی صفرت کیم الامت نے محصے کمبل درسیات معقول و فلسفہ دغیرہ کے لئے وارالعلوم ولو نبر بھی خا ، جدی قرابت وارسب جانا جا ہتا تھا ۔ کیونکہ دلیو ند میں مقرار بھی گھر تھا ، جدی قرابت وارسب وبال تھے ۔ گھر ہیں رہ کر پڑھا و شوار بھڑا گرمظا ہم علوم سے معقول وفلسفہ بڑھا نے والے مدرس مولانا محد کے صاحب سہرامی متعقی ہوکر مرتب عالمیہ کلکتہ میں تشریف ہے ۔ اس کے حضرت کو دہاں جینے میں تروند عالکہ میں تشریف کے مالے میں اس کے حضرت مکیم الامت کے کے اس کے حضرت مکیم الامت کے کے دار کا مولوی ظفر احد کو آپ منظا ہم علوم ہی ہیں جیجی ، معقول و فلسفہ کے لئے میں نہ ہی کی کو بلایا ہے ۔ و چنقریب نام آیا کہ مولوی ظفر احد کو آپ منظا ہم علوم ہی ہیں جیجی ، معقول و فلسفہ کے لئے میں نے مولانا عبدالقا ورصا حب بنجا ہی کو بلایا ہے ۔ و چنقریب تشراحیت لا سے ، و چنقریب تشراحیت لا سے و الے ہیں ۔

تحضرت حکیم الامت نے نبے فرمایا کرجب مدلانا خلبل احمد صاحب کی تربر اس تدرعنایات میں کرخو د ملانا چاہتے ہی قو اب اللہ کا کام لیکرنم مظا ہم سلوم ہے، میں مطلع حاقہ

با یک و بسط محرم بالگریں نبدہ مرسد مظاہر علوم میں حضرت مولانا جنائی دسط محرم بالگریں نبدہ مرسد مظاہر علوم میں حضرت مولانا علیل احمد صاحب کی خدمت میں حاصر ہوگیا ۔ بیند روز کے لبعد مولانا عبدالقا در عماصب بھی تشریف سلے آئے اور میں سنے ان سے اور مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مظاہر علوم سے منطق ہن لسفہ ، ریاضی و میداللطیف صاحب ناظم مظاہر عولیں اور گاہے گاہے حضرت مولانا خلیل ہیں تر ہونا سٹرو ع کیں اور گاہے گاہے حضرت مولانا خلیل

احدصاحب کے درس بخاری میں ھی شریک ہوتا۔

اسی زانے میں میرسے اتبا تی استاد ولانا عبد اللہ صاحب کنگوی استاد مولانا عبد اللہ صاحب کنگوی سے مقام مطالب محدات ما مدس مطالب محدات اللہ معدات کا مدهدی بھی گنگوہ سے مطالب علی میں رونتی افروز مو گئے۔

میں رونتی افروز مو گئے۔

من ورال کے عرصے میں کزنب ورسیات سے فارغ ہوگیا مجھے یاد ہے کہ جاعت شرح عیمنی کا امتحانِ سالان حضرت شیخ الهندمولانا محدوص صاحب قدس سرؤ سنے لیا تھا اور مجھے نمبرا ول میں پاس کیا تھا شعبان شاکلات ہوں وارالعلوم ولو نبد میں عظیم الشان جلسۂ وستار نبدی سنعقد شواتھا ہوں ہیں اکا برعلما ، ولو نبدتشرلیف لائے تقے ہفت مولانا استحسن صاحب امروہی شاگر و فاص حضرت مولانا محد قاسم معاصر بانی وا دالعلوم ولو بند معی کنزلیف لائے تھے۔ بڑے خولصورت ار وضر لیاس تھے۔

اسی سال مولانا عبداللطیف صاسب ناظم مظام ملوم ا درمولانا عبدالقدصاحب گنگوی ا ورمولانا تابت علی صاحب مرترسان مطاس علوم نے چ کا ارادہ کیا ترمیرے دل میں بھی تفاضا پیدا ہوا - الفاق اس وقت میری اس ایک تلوی ہیں روبے زبین کی تیمت سے آگئے تو مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا موتم کا فی ظنی ، سفر مدینہ واجب نہیں -اگر دسعت زہر، تزک کرسکتا ہے۔ گرسفر مدینہ کے لئے جے کوترک کمٹا جائز نہیں، ہیں نے حضرت حکیم الامٹ کواطلاع دی توفو یا ایک میرے نزدیک تو جے فرض نہیں مہوا مگرج ب مولا ناخلیل اسمد صاحب فرماتنے ہیں نوارا دہ کرلو بیانچہ میں سنے بھی ارادہ کرلیا - وفت برسپچاس ساتھ روپے اور اگھے ۔اس رقم میں جے اور زیارتِ مرینہ دونوں اوا مہو گئے - فسللہ المحمد کے قباہ الشک کہ :

بم لوگ جے سے سوا مہیز پہلے کر معظمہ پہنچ گئے۔ اس وقت ہلی
بارکعبۃ اللّہ برنظر بیرستے ہی ول کی بوکیفیت ہوئی ، بیان میں نہیں اسکتی
سفر جی سٹروع کرنے سے بہلے میں نے حضرت مولانا فلیل احمد
صاحب سے مدیث مسلسل با جابت وعار فی الملتزم کی اجازت طلب
کی نوصرت نے ہم سب کو جواس سال حج کو جارہ سے تھے اس مدیث مسلسل کی احازت سے مشرف فرمایا۔
کی احازت سے مشرف فرمایا۔

اس تج بین حضرت مولانا رستیدها حب گنگوی قدسس سرمده کی مهاجزازی اور نواسے ها فظ لعقوب صاحب بھی ہما دسے سا تقریخے اور کنیز ذی تعده میں حضرت مولانا نشاہ عبدالرحیم صاحب بھی کرمعظم پہنچ گئے سنتے۔ ہم ذی الحج سلامالیہ کوحضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی جے کے سنتے۔ ہم ذی الحج سلامالیہ کوحضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی جے کے سائے تشریف سے آئے۔

مولانا نمازِ فجرکے بعد طوا نِ سیت اللّٰدین شغول محقے اور میں اُس وقت مولانا محب الدین صاحب کے پاس مبیطا ہوا تھا۔ یہ بزرگ سفسر هاجی امراد الله صاحب مهاجر کمی رحمهٔ الله کے خلفار بیں صاحب کشف مشهدر سخفے - وہ اس وقت درود شراعیت پڑھ رہبے سنفے کر ذیعتہ میری ط ب متوجہ سوکر فر مایا: -

ائس وفت حرم شراعیت میں کون آگیا کہ سالاحرم اس کے افوار سے بھر گیا ''

مولانا ملک احمد صاحب طوات سے فارغ ہوکر صفامروہ کی سعی کے لئے باب الصفاکی طرف چلے تومولانا محب الدین صاحب کے پاس مجھ اُئے دان کا حجرہ باب الصفا کے قریب ہی نفای مولانا کو دیجھ کرمولانا محب الدین صاحب کھڑے ہوگئے اور فرما با:

بالدین صاحب هرست موست اور در با: 'کین بھی توکھوں آج حسرم بیں کون اگیا ''

بھرمعانقہ ،معدا نحہ اور مزاج کیرسی کے بعد مولانا فلیل احمد صاحب توصفا مروہ کی سعی کو تشریف ہے گئے اور مولانا محب الدین صاحب اپنی مگر بیٹے گئے اور فرمانے گئے :۔

" یں سے مولانار سنبد احمد صاحب گلوبی کونہیں دیجھا مگر محب کہاگیا ہے کہ وہ قطب الارت دیمتے۔ ان کے خلفا سکو دیکھ کو میکھ محب کو معلوم ہوگیا کہ وہ واقعی قطب الارشاد مختے ۔ مولانا فلیل احمد صاحب فلیل احمد صاحب تو سرا با نور ہیں اور مولانا عبد الرحم صاحب بڑے ولی کو حیا الرحمنی کا راسسے برے وی النسبت بیں کہ مرمد کے ولی کو حیا الرحمنی کا راسسے ایک دم صاحب کی در معا ت کر دیتے ہیں "

یں نے عرض کیا "حصرت مولانا اشرف علی صاحب کے بارے ہیں ایک کا کیا شہر نے وایا :۔ ا

''مولانا اس دقت مغام عسلم میں ہیں۔ میں نے سُنا ہے کہوہ اس مجل تفسیر کھو دہے ہیں۔ مجھے اس تقنیر کے دیکھنے کابڑا اشتیاق ہے۔ اس میں بڑے علوم ہوں رکھے ۔''

یں نے عوض کیا کہ یہ تفلیم عمل ہوگئی ہے ادر کچے حصے طبع ہمی ہم گئے ہیں ۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ حج نصیب ہونے ۔ سے ہم سب کوٹری خوشی ہوئی کیونکے حضرت کی وجرسے کمال انتباع سنت کے ساتھ حج ہوا ۔ بعض سنتوں کا نوست سے ابل علم کر بھی ہے۔ نظا ۔ مولانا کی برکت سے ہمیں علم حاصل ہوا

اس سفرین حصرت مولانا کی کرامات حبتی مجی ظاہر مبو میں جوعف البا تذکر آن الخلیل میں طبع موکنیں ہیں۔

حضرت اقدس کے سابقہ اس سال مولانا عاشق اللی صاحب میر طی بھی جج کو اُستے مقے اور وہ عسلما برحربین سے حضرت مولانا کے رسالے المحمد آل علی المدفقات پر وستحظ کے رہے مقے جس میں مولانا نے ماہولیند کے عقائد بیان کرکے اہل برعت کے اعتراضات کا جواب دبااور ان کے افتر رات کا کذب نابت کیا تھا ر

مدینه منوره میں مبی علما رہے وستخط کئے تومعلوم مبواکہ علار سید برزنجی شانعی ہبت بڑے عالم بیں اور اس وقت نابینا ہونے کے باوہوو

بطورا ملا رکے کتابیں تعنیف کرتے رہیتے ہیں ۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو ان سے بلنے کا اشتنیا تی ہوا ۔ ندہ تھی حضرت کے سانخدگیا اور ان بزرگ کی زیارت سے منسرت ہوا ۔ وافعی بڑے بارکت ، صاحب الوار بزرگ سے مرسے باس رقم اس حج میں ولوسوسے زیادہ نریخی اور مرے رفقار میں سے کسی کے پاسس تھی یا نے سوسے کم رقم زبھتی ربعض کے پاس سان سو آگھ سوتھی تھنے اور وہ نوب فراغمت کے 'اسٹنداورکھانا کھاتے ۔ بیں بھی ان کے سابھ منڈ کیب نظا ختم ما ہ برحساب سونا توسٹخص پرنقتیم کر دیا جا آبیں اپنے حصے کی قِسم سب کے برار اواکر دتیا - رفقا رکوخیال سواکہ شاید مرہے پاسس سف<sub>یر</sub> مرمز کے لئے رقم زلجی سوگی کیونکہ کمر محرمہ میں سوامیز تجے سے پہلے اور سوامهینر حج کے بعد قیام ہیں دلوسوسے زیادہ تو کھا نے بینے اور تبرکات خرمد نے سی میں سرائک کے خریج ہوگئے گئے ا مک صاحب کینے لگے جج توادا سوگیااورسفر مرمز فرض ہیں ، ا ہل وسعت میرواحب باسنت ہے توسس کے باس رقم کم سو وہ مکہ ہی سے والیں بنوعائے ، انہوں نے دو تین بانہ یہ بات کہی تو ماں محر گپ مجھے سنانا پاسنے ہیں۔ ہیں نے کہا آپ میری فکرنے کریں ۔ سجہ اللہ مرے باس رقم کا فی ہے ۔ کہنے لگے کتنی رقم ہے ؟ ہن تنے کہارتو مجھے بھی خبرنہیں کیونکے حبب میں سسہارنیو رہے چلا تھا تومولا نامحر بھی حا كاند صادى نے مجے ايك رويب ديا تھا كراس بيد نشان كر كے رقم ميں ولالوراس كوخرج مزكرنا اورصاب بعي زكرنا وسليحساب خرج كرني دينا اس لئے ہیں۔ نبے اسی وفت ہے گنا نہیں ۔لیں ضرورت کے موافق مہانی سے نکالنا رہنا ہوں - اندازہ بیر ہے کہ ابھی ہمیا بی بیں سبت رقم ہے۔ ینانجه بن اسی طرح خرج کرنار ۱ اور لاحت کے ساتھ سفر مدینہ سے فارغ ہوگر بمبئی پہنچ گیا ۔ بنبئی میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کئے فروایکہ میں فرز ٹیرمیل سے ما) جا شاہوں جس میں انٹرسے کم کا درجہ نہیں ۔مولوی طفر ہم تبلاؤ کرانطر کاکرارتہا ہے باسس سے بانہیں ؟ ين في كها مد انشار الشريبو حائبكاً - فرايا يُكُن كريتلا وُكُمّا روسية سْنِيخ كے مُكم سے رقم كوگذا يُرا لواب هي نيره رو يے باقی تحقّ ، فرایا ، سهارنیور کک کا کرار تو سوحات گار اس سرخان بهاور ساجی وجیہ الدین صاحب نے عرص کیا کہ ان کا محط میں لیے لوں گا۔ یہ رقم ان کے پاس رہننے وی حائے تاکہ گھر پرخالی با نخه نرحا میں · مولاما نے منظور فرمالیا اور ررقم بسح گئی ۔ حاجی وجیدالدین صاحب کی برعنایت مجھے میشند یا درہی -النّد لْعَالَىٰ مغفرت فرمائين . برسے اچھے اُ دمی تھے ۔

لعالی مغفرت فرماین . برسے الجھے اومی سے ۔ فرنٹیر میل سے سوار موکر اگلے دن سمار نیور پہنچ گئے . وہاں سے میں نے بھانہ بھون کا طبحت لیا حضرت حکیم الامٹ کو اطلاع ہوگئی . اسٹین برلتنرلف لائے۔ ہیں نے انز کرمنعا فحرکیا حضرت نے سر بر ہاننے بھیرا ورفر مایا دو ماسٹ سراللہ ج کر کے توتمہا لا تدبھی ٹردگیا : تعانه محبون میں ایک مینه نیام کر کے مدرسه مظاہر علوم سسمه ارنپور عضرت سانے مطابع کی خدمت میں بنیجا تو صفرت سانے فرایا کہ ایک مدرست میں بنیجا تو صفرت سانے فرایا کہ ایک مدرست کی طلب جیمتار کئی ہے۔ ابتدا تی شخوا ہ بسیس رو لیے ہو گئی ۔ اگر عبانا جا ہو تو تمها را نام بھیج دوں ۔ بسیس رو لیے ہوگئی ۔ اگر عبانا جا ہو تو تمها را نام بھیج دوں ۔

یں سنے عرض کیا کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ پیرت والا کی خدمت میں فیام کرکے درس دول کیونکہ مبراعلم ابھی سخکم منیں۔ جج سسے پہلے ہی درسیات سے فارغ ہوا ہوں رحس کو خید ما ، کاع صد مواہے میں ابھی سے باہر حاوٰل ، انجمانییں معلوم ہوا رحضرت کو میرہے جواب مسے خوشی ہوئی۔ فرمایا : .

کہ نہمارے استا دمولوی عبداللہ صاحب گنگوی مظاہر سے موام سے بھانہ بھوں کے مرسے میں جانا چاہتے ہیں بہنز بیہ کہ تم ان کی جگہ بہاں کام کرو مگران کی ننوا ، بندر ، رویلے تھی ، وہی تم کو طے گی "

میں نے عرض کیا کہ مجھے تنی اہ مطلوب نہیں ۔حضرت کی **ند**مت مں رسنامطلوب ہیے ۔

پنائج ربین الاول الاستاری سے میں مظاہر علوم سمار نبور کی مرسی پر فائنہ سوگیا اور سات اکٹ سال کک مدرسس رہا۔ ابتدار میں سرّج وقایہ نورالانوان وغیرہ میرسے سپروسوئیں بھیر بتدریج ترقی سوتی رہی کہ آلہ مشکوۃ ، میبنری ، شرح عقائد مع حاشیہ خیاتی وغیرہ بھی پڑھائیں۔ عربیت وادب سے محصے خاص مناسبت منی ۔ اس لئے سبع معسلقہ وہمتنی وغیرہ بھی میرسے سپروکی گئیں ۔

ر پیرو برنا پر رسالم مرحوم نے جوحضرت مولا ناانور شاہ صاحب رحمہُ اللّٰه کی تفتر پر نبیض اکباری ( ستر چ بنجاری) کے مولف تھے ، نورالانوار اسی زمانے ہیں بندہ سے بیر حصی تھی مولانا اورایس صاحب شیخ الحدیث جامعہ

رہ کے بین مبدہ کے ہوا یہ وشکوہ مجمدسے مرحمی ہیں ۔ اشرفیہ دلا ہور ، نبے ہوا یہ وشکوہ مجمدسے مرحمی ہیں ۔ \*\*\* استرفیہ درایا کہ استرادہ کا استرادہ درایا کا درایا

موصوف 'التعليني الصبيع على مشكلة المصابيخ كے اور مبت سي عمده تاليفات كے مؤلف ہيں -اللّٰد تعالیٰ ان کی حیات ہيں برکت دس - آہيں -

مرسوم مولانا عبدالرحل صاحب مدرسس اقرل مظاهر علوم سهار نبورو سالتی سین الحدیث وارالعلوم الاسلامید دشنشه و الله بار نبه اسسی زماننه میں جے سے عربی علم اوب کی کتابیں پڑھی تیں اور یو بی سے اُروو ارد و سے عوبی بنا نے کی مثن بھی کی تھی۔ ایسی قریب عوض بیں اُلی کا اُنتھال سوگیا ہے ، غَفَدًا مِلَّهُ لَنَا وَلَهُ وَیَدُحَدُنَا وَإِیّا تُهُ

مولانا محد زکر ما صاحب شنخ الحدیث منطام علوم (سهارنپور) کے محصی کچھ اندازی کتابیں صرف دنچہ کی مجھ سے پڑھی تھیں ۔

مولانا اسعد الله صاحب ناظم حال مظامر علوم دسها رنبور ) في بحى كچرع بى كتابيں محد سے طرحی تختیں -الله لعالے كا فضل دكرم ہے كرمرے نناگرد مجہ سے بھی آ گے طرحہ گئے ہیں -الله لعالی سے امید ہے كہ ان حضر ہی کے طفیل مجھے بھی حبنت میں مگد مل جائے گی۔

سرسالة بن صفرت مولانا خلیل احمد صاحب نے جے کا الادہ فرمایا اور انطاب بہندوستان سے بجرت ہی کا خبال تھا۔ کیونکہ مولانا محب الدین تھا، مماجر کی کا خطا آیا تھا کہ آپ کا وقت قریب ہے ، دینے ہیں مرنا چاہتے سوتو طبدی آجاؤ ۔ مگرجب مولانا خلیل احمد صاحب کو معظم پہنچ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے خلطی سوتی ۔ ابھی آپ کا وقت سنیں آیا، آپ ہندوستان واپس جلے جائیں۔ یہاں انقلاب آنے والا ہے: ( مکومت ترلیب بندوستان واپس جلے جائیں۔ یہاں انقلاب آنے والا ہے: ( مکومت ترلیب معنی کی جگہ مکومت سعودیہ قائم ہونے پر اشارہ تھا ، حفرت مولانا میں ایس سنولین کے آئے اور تالیف بدن المحدود ( مترج ا بی واقد د) ہیں مشغول ہوگئے۔

اسی زوانے میں مجھے سہا رنبور کی آب وسوانا موانق سونے کی وحب
سے استالی میں مرسرمظام ملوم سے ایک سال کی رخصت لے کر
تھا نہ بھون کے قریب ایک بستی میں حس کا نام گڑھی بختہ تھا ، و ہاں کے
مرسہ ارشادالعلوم میں قیام کرنا پڑا ۔ و ہاں اندا تی کتابوں سے لے
مرسہ ارشادالعلوم میں قیام کرنا پڑا ۔ و ہاں اندا تی کتابوں سے لے
کرنجارتی وسلم بھی پڑھالئے کی نوست آئی ۔ بھر رخصت میں توسیع کی

گئی اور شاتالی بیں اسپنے گھر والوں کے ساتھ ووبارہ حج وزیارتِ مرینہ کی توفیق ہونی اس سفریں حضرت حکیم الامریشی المبیر شغاری تھی اپنی والدہ اور والدکی معیت بیں ہمارے ساتھ تحقیں م

جے سے والیسی برمیراستقل نیام تھا نہ بھون میں ہوگیا۔ بیاں علاد درس و تدریس کے تالیت کا ایک شعبہ بھی میرسے سپردیھا۔ بیلے لقنبر سے القرآن کا خلاصہ کیا جوابک حائل کے عاشیہ برمولوی شیر علی صاب بھا نوری نے طبع کرایا ہے بھر الیون اعلار السنن کی خدمت بھی میرسے سپرد ہوئی اور انتا رکی خدمت بھی۔

اس زمانے میں درسس وتدریس کانشغل تھی جاری تھا۔صحاح اورسفیا وی شرلیب هی بند ہ نے بہاں ٹیرها نئ میں اور حضرت کیملامت ست میارک سے طلبہ فارخین کی دستنا رہندہی کھی ہوتی مبرے لکھے سویتے تیا ڈی سرحضرت حکیمالامنٹ نظرتانی فرماکر ضعیح فروا تبے اورمہتم بالشان فعالی کو دفتر میں نقل کرانے کی ہاست فرات بصرت نے میرے قادے کا نام الم والاحکام سجور فرا ما سجيسات ملدون كحاندر فالقا واملاديه تقانه بحبون كحه وفتر مس ففوظ ہے۔اس کا کی حصدرسالہ الهادی دوملی میں شائع کھی سوا۔ اسی نہ مانے میں کانگرلیس اور خلافت کمنٹی کی تحریجات سندوستان میں جاری عنیں رحصر رہ علیم الاملیک کو مبند و سکے سابھ لل کرمسلمانوں ب میلانا لیسندنهٔ تھا۔ اس لئے ان تحریکات سے الگ رہے،

رحضرت کے مسلک کی ائیدیں مجھے تنے زیالمسلمین عن موالا ہ المتنز کبنی کے نام کے اسٹرکبین کے نام سے میڈرسالیے المیت کرنے کی نوبت آئی

اس بنابر حضرت علیم الامت کے خلاف بڑی شورش ہوتی کہ میر کا نگریس اور فلافت کمیں سوتی کہ میر کا نگریس اور فلافت کمیں سے الگ ہوکر حکومت انگریز کا سا مجھ وہے رہے دہیں ۔ بہاں تک کہ تھا نہوں کے مسلمانوں کو بھی مولانا کے خلاف معطر کا یا گیا اور نوبت برا پنجا رسید کر تعض لوگ یریمی کہنے گئے کہ مولانا کو خالفا ہے الماد دیر سے الگ کر ویا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰے انبی نصرت وحمایت کا الیسا اظہار فرایا کر مخالفین کو شرمندہ سوکر مولانا کے سامنے حسکنا پڑا۔

اس زمانے میں مولانا کفایت اللہ صاحب صدر جمعینہ علما بہت در دہی ہونت علی الامت سے مسائل حاضرہ میں گفتگو کے لئے تشرافین لاستے اور فلوت میں گفتگو کے الئے تشرافین استے اور فلوت میں گفتگو کہ ان مسائل میں استی اور میں ات کک ان محدولائے ہے ، آپ اس کا اعلان کر چکے میں اور میں ات کک ان تحریکات میں شرک نہیں ہول رفلوت میں گفتگو کرنے سے لوگوں اور اسس کو سنجہ ہوگا کہ میں تھی در بیردہ آپ کے موافق ہوگیا ہوں اور اس لئے جو مورت میں خطرہ سے حس کے لئے میں تیار نہیں ہوں ۔ اس لئے جو کھے فران ہو۔ ملائیہ فرایا جائے۔

چنکر مولاً اکفایت الشرصاحب علانیدگفتگو پراً ما د ہ نہ تنفے ۔ اس کے حضرت نے فرایا کہ تھر ہر مہترہے کہ بجر کھراپ کہنا چاہتے ہیں ، خطیں کھ کر اواک سے بھیج دیجئے ، یں دیانت وا مانت کے ساتھ اسس بیں غور کروں گا- اگر ول نے قبول کر لیا ، آپ کو اطلاع کر دوں گا-ورنہ خاموش رہوں گا جیسا اب تک ہوں - آپ میرے جواب کا اشظار نہ فرائیں -مولانا کفایت اللہ صاحب نے خوست موکر فرایا کہ ہاں ، رصہ رہے مناسب سے -

اس گفتگوسے فارغ ہوکر مولا ناکفایت اللہ صاحب کے مجے سے
پوجھاکہ حضرت تھا نوی ہو سندوؤں کے ساتھ مل کرکام کرنے سے کواہت
کرنے بین نواس کی کیا وجہ ہے ؟ حالانکہ احا دیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ و کم نے بیودکوا پنے ساتے جہادیں لیاسے بیں
نے عرض کیا کہ کفار و مشرکین کو حبادیں اس وقت لے سکتے بین کہ عبالما مسلمانوں کا رہے اور کفار ہمارے حکم کے تحت بین ہوں اس وقت
حالت برمکس ہے کا بھر اس میں خلیہ بندوؤں کا ہے اور ان میں کاحکم

منے ہے گئے ہیں بھی مسلمانوں نے ہندوؤں کے سابنہ مل کرکام کیا تھا اورلبلا ہرمسلمانوں کا حکم خالب تھا گر بھر بھی بندوؤں لےمسلمانوں کو وصوکہ دیا ،مسلمانوں کو حجرم بنا دیا اورخود انگریزسسے مل گئے۔

پرجب سلم لیگ کے کانگریس سے الگ سوکر آزادی سندکا مطالبہ کیا ،حضر سے معلم الامت کے نے کانگریس سے الگ سوکر آزادی سندکا مسلمین بعلیم المسلمین بعلیم المسلمین ،افہیم المسلمین کے نام سے پندم نمایین شائع فرائے اور پٹند

میں ہومسلم لیگ کا سالانز حلسہ منع نقد ہوا ۔اس ہیں حضرت کی طرف ہے و وندمنی قائداعظم سے محد علی حناح سے گفتگو کرنے کے س' کے مسلم کیک کے نام ابنااک پیام بھی بھیجا تھا ج س احترف منذ کے اجلاس میں بڑو کرسنایا۔ کم لیگ نے کا نگرلس سے الگ موکر سلاالیکش جھالنسی میں لٹرا لما نوںنے تاریر در ما فٹ گیاکہ کا ٹرکسیں اور کم لیگ میں سے کس کو دوط ویا حاستے ہے خضرت افدیں نے مجھے اور مولوی شبیر سلئے کومنسورہ کے لئے ملایا اور فرایا کہ: . "مسلملنگ اگرحرخالص مسلمانوں کی جماعت ہے گراہمی یک ان کم میکنون رخی لورا اعتماد منین کدیر وافعی مبند وستان كوانكريرسية أزادكوانا جاسينه بن اوراً زادكراكرسان دين اسلام کو فائم تھی کرس کے یا مصطفے کمال یا نیا کی طرح دین کومئے كرس گئے : ہن اسس تار كا كيا جواب دون ؟ میں تنے موض کیا کہ کانگرلیس کی حمایت کے تدائی فلاف بیں ہی دىچئے كەكانگولس كو ودىشە نە وورنسىر مايا بان، يە تطمیک ہے رخانے ہی نار دے وہا گیار حمالسی کا برایکش جیت کہ مولا نا مظهرالدین صاحب شیرکونی ( میرالا مآن ) مرحوم اور شوکت علی صاحب مرحوم نقانه صول آنترایت لائے تو کہنے گئے :

م ملک بران سریب لاسے موسے۔.. "مسلم لیگ کے پاس کا نگر لیس کے برابر ندروپر یتھانہ ساز وسام بس ہم نے آپ کے نار کو عکم الامت مولانا نظانوی کا فتوای کہہ
کر بڑی مقدار میں بوسٹروں کی شکل میں جا بجا نقیم ہی کیا اور
جیباں بی کیا ۔ اس کا نتیج یہ بواکہ مسلمان بولنگ براتے توسخے
کانگر لیس کی لارلوں پر اوراپ کا فتوای دیجے کر ووط مسلم لیک
کو ویتے ہتے ، اس طرح العد تعالی نے ہمیں کا میاب کروہا ۔ العد تعالی نے ہمیں کا میاب کروہا ۔ والعد تعالی خے ہمیں کا میاب کروہا ۔ والد تعالی مقابلہ میں جو کا نگریس کا سابھ وسے
واقعہ یہ جو کہ کا کا میاب ہونا و شوار تھا جمعیۃ علما رہند میں علما گذت
رہی تھی ، مسلم لیک کا کا میاب ہونا و شوار تھا جمعیۃ علما رہند میں علما گذت
سے تھے ۔ مولانا حسین احمد صاحرت مدنی اور مولانا الوالکلام آزاد جمیے
مشا ہم برجی کا نگریس کے سابھ تھے۔

بر میر محد ملی جناح رقائد اعظم سے کسی نے پوٹھا تھاکہ کا گئے کسی سے معلی کے ساتھ کو ان سے کی حمایت میں اسلم لیک نے ساتھ کو ان سے مالم میں ۔ تائد اعظم نے فراما :۔ مالم میں ۔ تائد اعظم نے فراما :۔

ائیں گارے کے ساتھ مولانا محداشرف علی صاحب تھالدی استے بڑے عالم میں رہے ہیں مگروہ استے بڑے عالم دیں ہیں رہے ہیں مگروہ استے بڑے عالم دیں ہیں کہ سب ملماء کا علم ولقوی ایک بلڑے میں رکھا ہے اور مولانا اشرف ملی صاحب کا علم ولقد سس دو سرے بلڑے میں تو مولانا کا بلتہ مجاری رہے گا۔ ہمارے واسطے ان کی حایت میں تو مولانا کا بلتہ مجاری رہے گا۔ ہمارے واسطے ان کی حایت سے یہ

به وا تعزیمنی کے سینطوں سے معلوم سواجن بیں سیٹھ محدور کا ام یا دہے۔
اسی ز مالے درسس قدرلیس
اسی ز مالے درسس قدرلیس
اورا قار قالیف کے مٹ عل کے سابھ چھ مینے میں قرآن حفظ ہوگیا
فلله المحمد و کہ الشکور

مستر فی است. مشار میں انکھوں میں کچھ بیاری کا اثر سرا توطبیب نے مشورہ دیا کہ ساحل مجرر قیام مفید ہوگا۔

الفاق سے اسی زمانے میں رنگون سے حضرت حکیم الامریث کے لعب المعنی خدام کا خطرا کیا کہ مدرسہ ما نمر بریر دنگون میں ناظم کی جگہ خالی ہے تعنواہ ایک سؤ بھیر روبیہ ہے ، کوئی صاحب اس جگہ کولیند کریں توان کر بھیج دیا جائے ۔ ہیں لئے حضرت سے عوض کیا کہ جھے طبیب نے کیے عصصے کے لئے ساملِ بجر پر قبام کی صرودت ظاہر کی ہے ، سال بحر کی خصصت دے وی جائے تو ہیں مملا جاؤں حضرت نے منظور فرالیا اور خصست دے وی جائے تو ہیں مملا جاؤں حضرت نے منظور فرالیا اور

یں ایک سال کے لیے رنگوں جلا گیا۔ مدرسہ را ندبریہ کے نام سے برسمجانفاکہ اسس میں علوم عربیہ کی تعلیم ہو گی۔ مگرو ہاں جاکر معلوم سواکہ وہ پرائر ہی اسکول ہے جس میں اردو کی تعلیم چارکلاس تک ہوتی ہے اور دو قاری تعلیم قرآن اور دنیایت کے

نا لمِم کا کام تعلیم کی تحمانی اور مرصح ات کو باقی اسکول میں وعظ کہنا سبے حس میں باقی اسکول اور پرائٹری اسکول کے طلبہ اور مدرسین

سب ننریک ہوتے ہیں ر ` . تلب پراول اول نتر گرا نی سونئ که میں کہاں آگیا گرلعہ میں یہ دیجھ کر ولب كواطينان مواكربهان تبليغ كي ضرورت سير كاعجب سيركاله نعالے محدی خدمت دین کا کام لے میں جنانجہ اللہ کا نام لے کرتبل بیرتوجه کی و ندیریه یا تی اسکول کے میڈ اسٹر کو علما رسے بہت افحہ تما مگرم رسے طزر بیان سے بہت شانٹر ہوئے اورا وَفات اسکول م خود بھی نماز کے یا بند ہوگئے اور دوسرے ماسٹروں کو بھی یا ندینایا۔ رنگوں ہں ایک سنسدی بارٹی تقی حس ہیں بندرہ سولیسال جان تقے حوسب کے سب برعتی خیال کے بنتے ۔علما پر دیونید کاکوتی علسہ بالقرير سوتوسيفر ميلينكنية اور حليه كودرهم برسم كرد-ننيه-الفاق سے ایک مشن بائی اسکول کے یادری نے اسکول کے اہوار ميكذين بين اليهامضمون شاكع كباحبس بين دسول اللهملي الشمليدولم کی ذات پررکنگ جیلے کئے گئے بتھے۔ ہائی اسکول۔ کے طلبہ وہ میں گزین میرے پاس لائے اور یاوری کے خلاف انتجاج کرنا یا ہا-میں نے صدرجیعیتہ علمار براسے مشورہ کرکے صلیعیہ لا بااوراس علیہ میں سٹ پری بار دیل کے سردا رطلامحد غان کو بھی مرح جاعیت کئے مرغوكما - علمار نے اعتراض كياكہ إن لوگوں كوسم نے تحتي كسى طبيے ميں مرعونییں کیا۔ ان کو ملانا مناسب نہیں یہ بیں نے کہا اس جلیے کاجو مقصد سنے مں کو لو راکر نے والے نہی لوگ ہیں - آپ کومعام موجائبگا

خانچ طبسه منعقد موا ا ورسر کمت، خیال کے مسلمان اس میں شرکیب موتے مگر مولوی شنمت علی گھندی شنر کیب نہ موستے ہواس وقت محب لس ملاو میں میلا دخوا تی کرنے بھرتے سکتے ۔

حب اس عليه بين مفردين في ابني تبويزين بيشي كين نوط ال

محمد خان کوٹ سے ہوئے اور کہا :-"مولانا ہم یہ باتیں نہیں جانتا ، ہم کو تو حکم دیجئے آب جو حکم دیں گے ،اس کی تعبیل کی جائے گی ۔اگراس مبیڈ اسٹر گئاخ کوفل کرنا ہے توہم آج ہی ریکام انجام دیں گے ۔ اسکول بند کرانا ہے تواس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں " اسکول بند کرانا ہے تواس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں "

یں نے کہا کُرنا اُف الله اسلام کو آب سے ہی اسلام کر سیلے ان سے کر سیلے ان سیار کرنیا جائے در سے میں اس سیار کر اور سے میں ۔ ان سیار کر اور سے میں ۔ ان سے کام لیاجائے گا" ان سے کام لیاجائے گا"

مشغول رہے بھرائی بیولیں سے حقوق معاً ف کراکر ، بیتول ہے کر ٹرسے بعائی سے آخری الآقات کرنے گئے تواس نے لیسنول ان سے کے لئے اور کھا تم باکر ہا تھ سے ادر بیسے کام لو۔ لینٹول لے کر ہیں

أد بإسميرل -

یہ دونوں مشن ان اسکول میں پنچے اور اس مبیٹر اسط گستاخ کو اس کی کلاس ہی میں لاکارا اور کرسی سے گراکرلات سے اور سبیسے

خوب مارا - بیخبریش کربٹرا با دری جواسکول کا برسیل نظا، دوڑا ہوا آیا -بیز کے یہ دولوں بھا تی اس کے لئے اجنبی نہ سفتے رجیمو اگل محدفاں تواسی مشن اسکول سے انظر لنس باس ہوا تھا، کھنے لگار ویل، گل محمد خان ، کیا بات سے وکہا:-

'' یہ میڈ اسٹر بڑا نبین ہے۔ اس نے ہمارے سول صلی اللہ علیہ و کم کی شان میں شخت گستائی کی سبے ، اس کواسکول سے کالوا درجب کس ہمارے علما۔ اجازت ندیں اسکول کو ندر کردد، ورند فیا د ہوجائے گائے

و بدر رود در الدار ہو ہا۔ ، بالد براکھ دیاکہ اسکول کو بیڈ پراکھ دیاکہ اسکول کو بند پراکھ دیاکہ اسکول کو بند کیا جاتا ہے ، بند سے گا بند کیا جاتا ہے ، بند سے گا بند کیا جاتا ہے ہوئے کا بند ہوئے کا بند ہوئے کا بند ہوئے کے بعد موارے پاس پر پیل کا برج آیا کہ براہ کرم اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے ۔ سم نے چند شرائط کے بعد اسبازت

ان میں ایک بڑی منٹرط پر بھی کہ مسلمان بیجے بائٹیل نہیں بڑھیں گھے بائٹیل کے <u>گھنٹے</u> میں قرآن کریم اور تاریخ اسلام اورسیرت رسول بڑھ کریں گھے۔

۔ دوسری بڑی نشرط میکھی کہ یہ ببیٹہ اسٹر عام مسلمانوں سے معافی انگے اورطلاب معافی کامضمون اپنے میگزیں کے علاوہ تمام اخبارات میں جوزگوں سے نکلتے ہیں ، شائع کرائے ادر اپنے میگذین بیں افرار کرسے كريومضمون اس في بيلے لكھا تھا ، بالكل غلط تھا بېغىر إسلام كى سيسى سرانى حيات وەسىم جواكب شائع كى ماتى سب

باقی استگول کو دی - انہوں نے اس کی انگریزی بناکرمشن باقی اسکولتے۔ بادری کو بھیج دی اور مبتد ماسٹرمشن باقی اسکول نے معافی نامنے کے ساتھ اس مضمون کو اپنی طرف سے شائع کیا -

حب یمضمون انگریزی مائی بین حیب کرمیرسے باس تھا زیموں کیا داس وقت بیں تعطیل کر ایس گھر پر کیا ہوا تھا ) تو بیں نے خواحبہ عزیزانحس صاحب غوری سے کہا کہ ذرایہ صنمون حضرت حکیم الامث کوترچہ کرکے سنا دیجئے ۔

نواج صاحب نے یہ مضمون سنایا توفر ایا کہ بریا دری طراسمجعدا ر معلوم ہواہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے کما لات اس خوبی سے بیا ہ کر ر باہیے کہ انگرزی خوال مسلمان مجی الیسانہیں بیان کرسکتے۔

یں نے سنس کرعوض کیا ، مضمدن تو مراسیت جس کواس نے اپنے
ام سے شائع کیا ہے ۔ فرایا تم نے تواس کو مسلمان ہی بنا دیا ۔
اس بچررے واقعے ہیں چڑ کے ساراکام علمار دلو بند نے کیا ، پیختی علماً
نے کچھ حصد نہیں لیا ۔ لہٰذا سنیدی پارٹی کے نوجوان بچو گئے اور کہنے
گئے " اللّٰہ کے نام پر شخفا ناموس رسول کے لئے جان دینے کو توعلماً

دیوبندیں اور میلادیلی کرروبیہ لینے کویر بدعتی علمار رہ گئے ہیں اسی ایک واقعہ بر بردی جاعیت بعت سے اتب بوکہ ہائے
سائغ ہوگئی - اوراب ہم لوگ جرأت کے ساتھ علانیہ تبلیغ و دعظ کرنے گئے
اور جب کسی موقع پر عکومت برمانے سٹرعی مسائل میں ملافلت کی مہم
نے اس کو ملافلت فی الدین سے روک وہا -

چنانچرایک مرتبرگورنر برمانے یہ اُرڈر دیا کہ بقرعید کی تسرمانی صرف پہلے دن بالاہ نیجے کک ہوسکتی ہے اس کے بعد نہیں ہوسکتی ہم نے اس پراختجاج کیا تو حکومت کو اپنا اُرڈر والیس لینا پڑا۔ سرموفع پرسٹیدی یارٹی نے بڑی ہمت سے کام لیا۔

ن ذمانهٔ تیام دنگون میں بندہ نے حضرتِ قطب زمان سیدا حمد کمبر رفاعی رحمهٔ الله کے مواعظ موسومہ برالبد هان الله ید کا ترجم ناکم البیآن المشدید کھاج کمجداللہ شائع ہو چکا ہے اور حضرت حسکیم الامت ٹے نے بہت پسند کیا ،

اس کے بعد رسالہ القول المنصدد فی ابن منصور الیف کیا ہے۔ کیا ہے ۔ بدہ نے کیا ہے ۔ بدہ نے اس کے ترتب اور ترتیب کا کام بوراکر کے حضرت کو وکھلایا ، بہت خوسش ہوئے اور تقریف میں میرے اعتوں کو اپنا ایحة قرار ویا تولیف المحتمد کا کاشکو ؟

اسی زمانے میں تعض عربی قصائد رسول الٹرصلی المٹر علیہ وسلم

کی مدح و ننا میں لکھ کرحضرت کے یاس تصیحے ، بہت خوش موستے مولاما حدسلمان صاحب ندوی نے ان کی فصاحت وبلاعیت ادرسلا و انسحام كى تعرليث كى-رنگی کے پاس چالیس میل کے فاصلے پرایک لبتی فریڈ نو نام تھی۔و کم کے سارے سلمان بہائی نہ مہد، تبول کرکے مرتد ہوگئے سفتے کا می محیر یوسعت صاحب سورتی ہو زیگوں کے بڑے اجرا ورحضرت حکیم الامت بنگ کے معاز صحبت اور مرے رنگون بلانے میں سب سے زیا وہ ساعی ہے ، اس لسنی کے مسلمانوں کے از الدوسے ست رنحدہ تھے۔ اك دفعه محصي كين لك كرزيكون من ماست رالله، ببت علماء میں گررنگوں کے قریب اس استی کے سادے مسلمان مرتد ہو گئے۔ من نے کہا آب جانتے میں کریہ لوگ اسسلام میں والیس ا جائیں ؟ فرایا، یہ تومیری نمین تمناہے ۔ یں نے کہا اس کے بلتے کچوخرج کی ضرورت مولّی و الله ، قلنا مجه سے مہوسکے گا۔ اس کے سلتے نم خاصر

الله نے کیا ایک ہی سال میں سب مسلمان تائب ہوگئے طن سنترہ آ دمی بہائی رہ گئے جن کو مرکز بہائیت امریح سے بڑی بٹری تنخوا میں طنی تخییں مرکز بہائیت کو اس بستی پر بڑا ناز تھا کہ ساری بستی کوہم نے فتح کرایا ہے کمر سجہ داللہ ان کا فیز فاک میں مل گیا اور اسلام

ہوں ۔ بند ہ نے علماً رکی ایک مماعت کے ساتھ اس لسنی میں تبلیغ

كونتح كال نعيب موتئ-

لا **بواب** ہوگیا -

اسی زمانے دسم اسے میں مجھے تسب ہی بارسے وزیارت مدینہ کی توفیق مبوقی ہے جے سے فارغ موکر جندروز تفائد بھون ہیں قیام کرکے زیوں میں قیام کرکے زیوں جو لیا گیا ۔ اعلار السنن کی تالیت کا کام برقگہ کرتار ہا گرظا برہ ہے کر صفر تکیم الامت کے باسس رہ کر جیسا کام بوتا تھا ولیا ہے ہے نہ بہذا۔ اس کے تفائد بھون آگر اس برووہا رہ لظر آنی کرنی بٹر تی تھی ۔ ملے تفائد بھون آگر اس برووہا رہ لظر آنی کرنی بٹر افاضل یا وری آیا مقارب سے وہاں کے مسلمان مرعوب مقے ۔ بندہ وہاں بہنچا اور ایک دوست مولانا ولی محدصا حب کے واسطے سے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ مولانا ولی محدصا حب انگریزی خوب بولئے بھے بجالتہ یادی سروی ۔ مولانا ولی محدصا حب انگریزی خوب بولئے بھے بجالتہ یادی

یں رنگوں ایک سال کے لئے گیا تھا گر تبلیغی ضرور توں سے وہا مجھے دھا فی سال لگ گئے۔ پھر تھا نر بھوں والیس اگرا علا السن کی تالیف اور خدمت افتار دعیرہ میں مشغول ہوگیا۔

یہ قامیل مرکا زا نہ تھا۔ اسی عرصے میں مولانا محد زا ہر کوٹزی مفکو کا خط حضرت حکیم الامت کے نام صحاح سنہ کی سندھاصل کرنے سلتے آیا بحضرت نے ان کوسیندوسے دمی ۔

موصوف ایک زمانهٔ تک ترکی بین مانتب سنیخ الاسلام ر و کیے تھے اورمولانا اسعد دو آہ سے تعلق سعیت تھا ( ترکی اصطلاح ہیں دو ہ صوفی کوکتے ہیں جس نے دس سال کا نماص مجامہ ہ اوراکرلیا ہو) مولانا اسعد ودو کو ہارے مفرت عاجی ا ما والتہ صاحب بھی اجازت بھی۔ ملام محدزا برکوٹری نے اس کا رائٹ ن اور مفدم اعلارائٹ ن بر بست عدہ تقرایظ لکھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے وہ بست نوش ہوئے۔ موصوف کو اس کتاب کا نعارف مولانا سیدا حمد رضا جو نبوری ا ورمولانا محد بوسعت صاحب بنوری کے فریعے سے بوا جب یہ دونو رحفرات فیصل الباری طبع کوا نے کے لئے مصرتشرافین

مولانا ابرالوفا افغانی منفیم حیرراً باد دکن فی بین مسی احبا. کو ملها ر بندکی ملمی تعدا نیعف سے روشناس کرایا -

اعلارالسنن كى اليف بين محا ذات نسار ت مسلے بين ضفيدكى موئيدا ها ويث كى الاسش بين مولانا الورشاء صاحب كى خدمت بين وارالعلوم جانا ہواتو موصوف في اپنى بيا من ميرسے حوالے كر دى جس مين خفيدكى مؤيدا ها ويث كى نشا ندہى كى كئى تقى اس بين محا ذات نسا كامس خله تو نظا، دو مرسے مسائل كے ولائل بهت سے بلے جو دو دن كے قيام بن حب تدر موسكا علم بندكر لئے گئے مسلہ محا ذات نسام كى دليل محجے محبع الذ دا تل بين الاسش كر نے سے مل كئى جواعلام كى دليل محجے محبع الذ دا تل بين الاسش كر نے سے مل كئى جواعلام السنن بين درج كى گئى .

اسى عرصى بين ميراجا كاسسها رنبور بهوا توصفرت مولانا خلبل حدوثنا

نے فرمایا کہ مسئلہ محافرات نسامیں نم کو کوئی واضح دلیل حدیث سے تائید خفیہ میں ملی ہے ؟ بندہ نے عرض کیا" جی باں ، مجمع الزوائد میں ملی ہے میر میں نے وہ مدیث کال کر دکھائی توحفرت خوش ہوتھا ور فورًا اُس کو ذکے لیا۔

مصرت اس زمانے میں مذل المجمود ﴿ شرح ا بي واقر، كي تصنیف بی مشغول مقے اور بند واعلا رائسین کی نالیف ہیں ۔اس کتے حب کہمی ماضر فدمت ہوتا ، حضرت بندک کے فاص مقامات محف کی برایت فراتے اور بیمی فراتے کر ذرامیری عربیت بیمی نظر کر لسنا حہاں فامی میر ، اطلاع دینا ۔ بندہ نے عرض کیا حضرت کی عوبیت کو سمکیا دیکھیں گے ? بحداللہ نہایت عمدہ عربی سلف مبیں ہے ، فرایا ۔ اللہ میں ہے گاب بطور تصنیف کے نہیں الکر ریا ہوں ، بلکہ ابطور ا لار کے لکھار ہوں ، الار میں خامی رہ جانا بعید نہیں '' عزض به طرامها رک اور ترلطف زمانه تفاکه وفعنته مشوال سم<sup>یم ۱۱</sup>۳۳۰ بس مضرت مولانا فليل احدصاحت لنے بعرسفروس كا قصد و السا ليزيح مولاً المحب الدين صاحب كاخطراً كُباتِفاكُه السراك أب كا دفّت قریب سے ۔ رئسنے پہنے ماستے ۔

خصرت نے فرًا سّا ہاں شروع کر دیا ادرمولاناعبداللطیف صاحب کوناظم مدیرسدمنطا ہرعلوم ناکر پہلے کم معظمہ بچرمد بینرمنور ، پہنچ کر نہ لَ کی تکیل ہیں مشغول ہوگئے کہ ابھی کچھ حصہ با فی رہ گیا تھا۔ اس سے فارغ ہوکراس خوشی میں احباب کا نِعاص انجاع مدینہ منورہ میں کیا بیمرفانج کا حملہ سوگیا جس کے بعد ۱۹، ربیع الّانی النہ اللہ میں عب الم ۔ ''آخرت کی طرف انتقال فرا کر بقیع انغرفدیں دفن مبو گئے ۔ یہ آپ کی دیر ہز آرزويتي وإنَّا يِلَّهِ مَإِنَّا إِلَيْهِ مَاجِعُونَ اس کے بعد کچھ تو ول سرصد مرتقا بھر بنیا تی میں ملل کی بنا پرطیب نے متنورہ دماکہ کچے ون ساحل مجر سرقیام مفید سوگا ۔اس کئے سال بعرکی رخصست کے کرتھا نہ بھون سے رنگون میلا گیا۔جس کا تذکرہ ا دیرکر کا ہوں مرے قیام زیگون کے زمانے میں مولانا تبیب احد معاصب كرانوى مرحوم في عي الملار السن كے كي حصے لكھے نتے حب يں والیس آبا۔ حضرات تعکیمالامٹ نے فرایک مولوی مبیب احدصا حدیکے ملكه بوت حصول يرفلواني كروكيونحه ان يرعلوم عقليه كانملب اوراس كتاب مين علوم نقليه كاابتهام كيا گيا ہے۔ ینانچر بندہ کے ان کے لکھے ہوئے مصوں پرنظرنانی کی اور مرحصے يرتتآت تكھے من ہيں دلائل نقلبه كاامنا ذكيا گيا ركيج تنصير متقل طور پرخود اس طرح من الوآب العلمات سيد كناب المواريف كس جمله مسائل فلافيرمشهوره من مرسب عفي كي مَّا يَدْ كَ لِنَهُ بِيتِ مِرَّا ذِخْرِهُ مِدِينَ حِمْع بِوَلِيا مِ اس كَتَاب كَدُلِيالَ مصص مع مقدم حضرت عليم الامتُّ كي حيات

سی میں طبع سورگئے تنفے ، بارهوال ا در نترهوا *ل حصد*ال**ھی شئیسا ہورالسالہ** یں طبع ہوگیا ہے۔ باقی حصتے زیر طبع ہیں۔ اسدیے کہ پوری کماب ایک ووسال من طبع موكر اظرين كه ساشني امات كي - و مما ذلك علم ا ملّه لِعَذْ نوجِه صاحب برحصے طبع کار ہے ہیں ،اینا نام ظامرزمیں کمرنا عاستے ۔الند تعالیے ان کو اس کا حرفظیم عطا فر ا ہے ۔ ننا یہ ہے کہ پر ایوری کتاب عونی اٹٹ بیر بھی طبع ہومائے کہ مالک اسلامیہ بی عربی اکس ہی مقبول ہے اور برلودی کیا ب عربی زبان ہی ہے جو ممالک عربیہ اسکامیہ والے ہی نوب سمجہ سکتے ہیں ۔ سات حصوب کا ارٌ د و نزچمه نمی شاکع سوای به لبعد کے حصوں کا اُرُ و و ترجمینیں سوا اللہ تعا کسی کوترفنق دس که و ه لِقدحصوں کاارُ دونزجہ بھی سا ت حصوں کے مارِز ہ ننا تع کردے نوابل سندویاکستان کے عوام بھی اس سے مستفید موسکا <del>گ</del>ے ایک خیال رنھی ہے کہ مشکوۃ ہی فصل رابع کا اضا فرکر کے ہر ہاپ یں اعلاً السن کے بنن سے احا دیث مؤیدہ حنف فصل لا لعے میں برُّه ا دی جا پین ناکه مشکوهٔ برُسطے دالوں کو سراب س حنف کے دلائل علوم سوتے رہیں ۔ اما دیث متن کی منٹرن حضرات مەرسىن كوا علا رالسىن سى معلىم سوسىكے كى -ا علاَ رَالسنن كَيْنَكُمِيلِ كَ لِعِدْ حِضْرِتْ بِعَلِيمِ الامنِّ فِي احِكامُ لِقُرُّلِ جہے کرنے کا عکم دیا تاکہ لوگوں کومعلوم موکہ قرآن کریم سے کھنے بیٹیمار مسائل صفیہ نے استناط کئے ہیں ۔ دلائل صریتیہ کے بعب دلائل

قرانبر مع موماین اوراس کے لعدمهائل اجماعیری مع کروئے جائیں توندمب حفی میں قباسی مسائل کی تعداد بریت کمرہ مانی ہے۔ محدث ابن المنذرُّ كى كنّا ب إله منشوا من طبع بهوصاتے توم مائل ا جماعد كابنا ذخيره مع مومات كا درنه المعنى دلامن فندل منة ، سے بھی ہراب ہیں مسائل اجماعیہ معلوم ہوسکتے ہیں۔ بندہ نے کیا ب اتحام القرآن سورہ اُل عمران کے لکھی تھی کہ رہے استا وبجرالعلوم مولانا ميراسلني صاحب بردواني كاموتركي ماديثر مِن الْبِقَالِ سِرِكُما لِللهِ فِي إِنَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَاجْعُونَ وصاكر لدنيوسٹى ميں ان كى مكر تعمل احداث نے مجھے الانے كى تخرمک کی بیچنک اِس ونت تھا نہ بھون میں مکان بنالنے کی وجہ سے میر ذمه قرص بهت سوگیا نخاا در بونیورسٹی میں ننخرا ومعقول بنی اس لیتے میں سفے حضرت مکیم الامدیث سے اس مگہ سرحا نے کی اجازت چاہی

کے کر ڈھاکہ رواز مہدگیا۔

یونیورسٹی میں میرے سپرو ہائی ، بخاری سرلیف بہم سرلیف اور

کا بالتوحید کے اسباق سے کبھی تقریری کرنا پڑتی ہی ۔

میری سریرسٹی میں قائم کیا تھا، مؤمل ، بیضا و تی اور مثنوی

د کاسٹس میں اس کا ارادہ مذکرتا اس صفرت کے اعازت وسے دہی

اور میں ذی الحجہ شھالے میں تفائد بھون سے امک سال کی خصت

وغیرہ کا درسس بھی بلامعا دصدیں نے اپنے ذہے کر لیا تھا - ان اسباق میں ڈھاکہ لیزیورسٹی کے بعض پر وہیسر بھی شریب ہوتے ہتے -چنائنچ ڈاکٹرسٹ ہیداللہ صاحب ، ڈاکٹر سراج انحس صاحب اور ڈاکٹر جیلا نی صاحب اسی ز النے کے میرسے نناگر دیں - مدرسہ اسٹرف العلوم کے اکثر مدرسین نے بھی موطاً آمام الک اورمننوی مولانا روم مرسے یاسٹر می ہیں -

دُّ ھاکہ لِینیوَرَسِنْظی کا آمتحانِ دینیات بیرونی علماً لیا کوتے تھے۔ایک طم مولانا سیدسلیان صاحبؒ ندوَی نے میری جماعت کا امتحان دینیات سخریر ہی لیا۔میرے طلبہ کے جوابات دیکھ کرمولانا مبت خوش ہوتے اورانک خط میں مجھے لکھاکہ :۔

"ئیں نے اللہ آبادیونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کا بھی امتحان دینیات لیا ہے گر جیسے جرابات آپ کی جائت نے لئیے ،کسی یونیورسٹی کے طلبہ نے نہیں لکھے۔ اس بریں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بعض طلبہ نے عربی برجاب ملکھے ،ان کی عربی جی اجھی تھی ۔"

ڈمعاکہ کے زماز قیام میں اکتراط اب منگال سے مجھے وعظ و تقریر

کے لئے بلایا جاتا تھا سبحد اللہ سر عبکہ لوگوں میں خاص انز مہوا۔ است میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ

مدارسس عربی بنگال ، ہاٹ مزاری وغیرہ کے سالانہ جلسوں میں معرور سترکت کر اا ورعوام وخواص جلسے میں مدعوکم اور میں صرور سترکت کر اا ورعوام وخواص جلسے میں

میرے مانے سے ست نوسش ، دلنے سے ۔

یر میں میں کو دو اور نورسٹی ہیں تھی کھی کھیں ہو فلیسر دا وجود مسلما ہے ہوئے کے لعب عقائد اسسلامیہ میں تذہرب کا شہار سنتے -ان کی ہست کچھے اصلاح مونی -

تعض مندوپروفسیر جو اربخ وفلسفداور سائنس برها تے تضابض وفع تعلیات اسلام براع تراض کرت توطلبہ مرب باس شکایت لانے اور بیں اپنی تقریروں بیں ان کو بنیہ کرتا تھا کہ اگریسی کو اینے عسلم کا دعوے ہے اور اسلام کی تعلیم پراعز اض ہے ، و، مجہد گفتگوکے ، طلبہ کوکس کئے پرلیٹان کیا جا یا ہے ؟ طلبہ کا علم ابھی افق ہے اور و، ہ جواب دینے سے قاصر رستے ہیں ۔اس کے اور کسی ہندو بروفیسر کو اسلام رحملہ کرنے کی حرات نہیں ہوئی۔

ربیع الاخر طانسانیم دستان کی بنده تعطیل گراگزارنے تفایخو گیا توسین علم الامت کو بمبوک ساقط ہو جانے اور دست بڑھ جانے کی شکایت بھی حب سے ضعف بڑھ گیا تھا مگر سہار نبور اپنے خساص معالج کے پاس چاریا نبچ روز فیا کھنے نے فائدہ ہوا کہ والیں آسٹرلیف معالج کے پاس چاریا نبچ روز فیا کھنے نے فائدہ ہوا کہ والیں آسٹرلیف کورز فا فرمکان کے متصل ایک کشست گاہ میں ظہرے عصر مک مجلس قائم کرنے گئے حبس میں فاص احباب اور میرو نی مہمان حضرت کے ملفوظات سے مستفید ہوتے سے داسس سے بہلے مکان سے باہراً ما بھی وشوار تھا، گھریں فاص اصباب کو بلالیا جا نا اور کے دور ایس

سوجاتیں )

ہے ہیں ، بہ حالت دیجہ کر ہیں آخرِ عون میں دالیس ڈھاکدا گیا گرعبرلائی میں میرے گھر دالوں کا خطا کیا کہ حضرت کی حالت بھر غیر ہوگئی ہے ، اپ ملد اُجائیں ۔

میں نے اسس خطبر زیادہ خیال نہ کیا کیونکہ انھی تو میں انھا ہمور کرایا نقاء مستورات کا دل نرم ہرتا ہے ، شاید معمد لی تعیرسے گعبرا کتی ہوں مگر رات کوخواب دیکھا کہ :۔

نیں تھا یہ بھوں گیا اور صفرت سے ملاتو صفرت مجھے دیم کر خرست ہوئے اور فرایا در الحدید شمیری نماز جناز وپڑھانے والا اگیا !

اس خواب سے یں گھراگیا اور شفار الملک مکیم مبیب الرطن صاب مرحم سے اس کا ذکر کیا تو فر بایا سا آپ اہمی تھا نہ صون روا نہ ہوجائیں ویر ذکریں یہ میں نے کہا اتنی مبلدی ڈھا کہ یونیورسٹی سے چیٹی لما اسان منیں ۔ فر بایا سر آپ درخواست لکھ کرمیرے حوالے کرویں ، یں سب کام کر دول گا "

م موروں ، بخانچ یں لنے جلد ہی روانگی کا الادہ کیا۔ اس نواب کا تذکرہ مکیم صاحب موصوف کے علاوہ ووصرات سے اور کر ویا تھا ، وہ بھی میرے سابھ تھا یہ بھون جلنے کو تیار سبرگئے ۔ ہیں نے اس سٹرط پر اپنے سابھ لئے جانا منظور کیا کہ اس خواب کا تذکرہ وہاں کسی سے سر کریں دخوا ہ مخوا ہ اعز ہ واحباب کو پر لینانی ہوگی ) چنا نمچہ میں انگلے دن نخانہ بعد ن کے سلتے رواز ہوگیا - تنیہ سے دن ماضر فدمت ہوا تو صفرت بہت خومش ہوئے فر مایا :-"کتنی رخصت کے کرا کے ہو" عوض کیا ایک ما ہ کی - فرمایا :-"تبت محتور ہی ہے" عوض کیا بعد ہیں توسیع کو الی جائے گی - فرمایا :-

گرمجے مانفر فدمت ہوتے دسس ہی دن ہوئے سے کے حضرت نے داعی اجل کولبیک کہاا ور توسیع رخصت کی مغرورت ندرہی۔ اس دن احفر ہمتن محفرت کی فدمت وتیمار داری بیم شنول رہا بعض محفرات جو چھے مینے ، سال بھرسے تیمار داری کی فدمت بجالا رہے سکتے ، مین انتقال کے وقت موج و ندستھے راخری فدمت اللہ تعاسلے ند ، کے لئے مقدر کی تھی ۔

انتقال عشار کے وقت شب سرستنبہ ۱۱رجب سالا اللہ میں ہوا سب نعام نماذِ عشار کو گئے ہوئے کتنے میں نے مولانا والی سجد میں اول وقت اذان ولا کر حلد ہی جاعت سے نماز طرح لی اور حلد ہی حاضر فدمت ہوگیا۔

معادم ہواکہ حضرت نے مجھے کیا ایمی تنا۔ یں نے ماضر موکد موض کیا کہ مجھے کسی خاص کام کے لئے بلایا تنا ؟ فرایا : ۔ ہاں ؟
" میر جی حب ان کل رہی ہے "
بندہ نے سرفیلہ ڈخ کرکے سورہ لیس طرحتی شروع کی اور آب رہم میں شہد الکر بلا تار ہا۔
درم میں شبہد الکر بلا تار ہا۔
درم میں شبہد الکر بلا تار ہا۔
میں جیل گئی ۔ دات کی درل سے سسما رنور جانے والوں نے وہاں میں جبی فرمین اور آسس یا سو کے دیما میں جبی فرمین اور آسس یا سوکے دیما میں جبی فرمین اور آسس یا سوکے دیما میں جبی فرمین اور آسس یا سوکے دیما میں جبی فرمین اور آسس یا میں کے دیما میں جبی فرمین اور آس کے دیما کیا ۔ اس لئے کفن دنن کو ضبح برمو فوف دکھا گیا۔
میں جبی فرمین کو دیم نے دیما کی دیما ہوں کے لئے کسی حدیما کے لئے کسی حدیما کی دیما ہوں کے لئے کسی حدیما کردیما کی دیما کیا کی دیما کی د

مبع سے بعدسے مرگاڑی میں لوگ بنزگتِ نمازِ حبّازہ کے لئے اگر ہے سکتے رہارًاہ بجے دن کے سہار نیورسے گاڑی آئی تواس میں علمار مظاہر ملوم کی ٹرہی جماعت تھی ۔

زوال اً فا ب کے بعد معضرتُ کے مجبو لئے معانی خیاب اموں منشی مظهر علی صاحب نے ، کہ وہی ولی تخفے ، مجھے اُ واز دی کہ مولوی ظفر نمازِ جناز ہ پڑتھا ہ ، اب وبرکی ضرورت نہیں -

بین نے عوض کیا کہ خات علماً مظاہر علوم بھی موجر دبیں ، ان بیں سے کسی کو اس خدمت کے لئے تجویز کیا جائے۔ فرطایا : ۔ " نہیں ، تم ہی نماز پڑھاؤ"

بین ہم ہی کہ ایک ہے۔ اب مجھے اپنا خواب سینس نظر سرگیا کہ مجتع طوحاکہ سے بلایاسی اس کام کے لئے گیاہے کہ نماز حنازہ بڑھا وَں -اسس لئے اُگھے بر مرکمی اور نماز جنازه پر مانی- اب میں نے احباب کو اجازت فیص دی که مدا وه نواب بیان کر سکتے میں -

حضرت رحمة الله عليه لنے انتقال سے داون سبلے ايك تحريمي بنده كودي على مالائكم إعتول ميں لكھنے كى طاقت نريخى راس ميں لكھا تھا: ـ "هنيئا لكم المدوذج اية وجعلنا ها دابنسها

> ایه مسین پرسخرپر دے کرنسے مایا کہ :۔

به سریه ایران میمولیا ب<sup>د</sup> رر

عوض کیا کہ بہلالفظ نہیں پڑھاگیا ۔ فرایا حدنیثاً لکھ در مبارکبادی
عرض کیا ۱۰ بس اب سمجدگیا ۱۰ وراس نغمت پرسجد ہ شکر بحالایا ۔
حضرتِ کے انتقال کے بعد دسس دن تھا نہ بجون قیام کرکے ڈیٹا
دوار سرگیا • ڈیٹاکہ لونیورسٹی کے صدرشعبۃ دینیات سید عظم میں
نے میرے سیخینے پرمبسہ منعقد کیا اور تفریت علیم الامت کی مختصر وانج
اور سجدیدی کارنا موں پر تقریبر کی درخواست کی ۔ بیں نے ایک گھنٹے
مک مفری کے مالات اور کمالات بیان کئے ، بھرد در سے مفرات
کے معارت کے مالات اور کمالات بیان کئے ، بھرد در سے مفرات
ر نے اسی موضوع بر تقریبریں کیں اور عفرات کو خراج عقد من بیش

یہ جولائی سلامائی کا وا قعرہے۔ اس وقت مسلم لیگ مطب لبّہ پاکستان برجی ہوئی تھی ا ورحکیم الامریشہ کی جاعت اس کی حمایت کر

ربی بھی ۔پیریہ رائے ہوئی کہ مطالبۃ پاکستان کے لئے علما مکدا پنامستقل مرکز ہائم کرنا جاہتے جمعیۃ علمار مند کا نگرلیں کے ساتھ تھی۔ بم نه اكتورهم الله مين حمعينه علمار اسلام كي نبيا وكلكة مين والي چار دن تک اس کے احلاسس موتے رہے ۔لوگوں کا بیان تفاکیخت کانفرنس رکاکتی کے بعد الساا جلاس کلکتے میں کہی نہیں سوا۔ ب اجلاس بی حضرت علام سنب احدصاحب عثما فی کوصد مركمزي نتخب كما كماييهضرت مولانااس وتتت عليل محقه المسسلق <u> کلکتے نشرایت نہ لاسکے گرا بناایک بیام مولانا ظهور احمد ولونندی</u> ما بھرا ملامسی میں ٹرھنے کے لئے بھیج د ماتھا۔ اسی بیام کوسنا نے کے بعد میں نے بخرکیب کی کرمولانات نے بالاتفاق اسس کی ٹائید کی۔ اس قرار داد کم ماضر ہوا تو آبدیدہ موکر فرایا:-"كريجاني أين ترسوله مينے سے صاحب فراسش م ہی سفر کی ہمت کہاں ؟ اوراس کے لئے صدر کو جابح طبے کرنا اور تقریر کرنا سوگی، مساکه مولاناصبن حدصات صدرجعته علمار بندجاميجا عليه كرتيه اورمطالته باكتاب کے خلاف تقریرس کرتے ہں " یں نے عرض کیا ''آپ صدار ت قبول فرمالیں ، کام کی مطاری

میں اپنے سرلتیا ہوں '' مولا ناخرسنس ہوئے (ورصالے رہت قبول فر اکریہ جمعیّه علماراسلام کی نبا دمضه طکر دی ۔

اب میں نے پاکستان الیکش کے سلسلے میں طوفانی دور متروع کسا جس من تقریباً چارمی*نے تک* پورے ہندوستان کام اکے قدم لیو. یی بین تھا تو دوسِرا بہاریں ،کبھی نُنگال میں بھما نونجھی پنجاب

وسرحدين ،كيميمسنده بن توليمي مني بن -

مِد ہیں ، بھی سندھ ہیں لوہمی ہمبی ہیں ۔ ہررِ وز جلسہ ہوتا نفا ۔ صبح کوئسی جگہ، شام کوکسی میگہ، عننا ۔ کے لعد تمسى ادرمكه ميرسي امس دورس كي ضرس خطوط واخبارات يصرولانا سنبداحدما وب عمّانی کوملتی رستی تقیق ۔

جب میں اسی زمانے میں ایک بار دلہ بند بہنجا تو*نوسٹس ہو کر فر*اما : . '' ہیں یہ امید نریخی کہ آپ اس جفاکشی سے کام کر سگے وأقعى أب نے توبڑے بڑے ہمت والوں کے علی حقطا ہست کر دیتے ۔'

یر دورہ کسا کامیاب ر با واسس کے لئے نوابزادہ میاقت عملی غال مرحوم وزیراعظم ایکستان کا مکتوب گرای نقل کر دینا کا فی ہے جو ون کے دفتر مرکزی سلملیک سے میرے نام ڈھاکھیجا تھا۔

محرم المعام : زا و الله مكار كم السلام عليكم وره الله دركاته یں انتہائی مصرو فینوں کے باعث اس سے قبل کی مضط

نہ لکھ سکا ۔ مرکزی اسملی کے اتنجاب میں اللّٰہ پاک لیے ہمیں برسی نمایان کامیا بی عطا فرائی ادر اسب سلسلے میں آپ جلیسی ستیوں کی مدوحہد بہت ماعت رکت رہی۔ اُب حضرات کااس نازک موقع رگوشتر عزلت سے نکل کر میلان عمل میں اس سرگری کے سابھ عبد وجہد کرما بے مدمؤ ترک ابت ہوا ۔ اسس کامیا بی بریس آپ کو مباركبا ووتبا مون بنصدصاً اس ملعة أنتخاب س مهارسے ہاری ملی ہماعیت سنے تھے کھٹا کیا تھا۔ آپ کی تحریر دن اور *لقریر و ک*ے باطل کے اثرات ہت بڑی مد کک ختم کر دئے ہیں ۔ ہر عال اس سے بھی سخت معرکه سامنے لیے د مراد صوبا فی انتخابات ، ہمیں اللّٰہ سکے فعنل سے قدی ا میدسیے کہ وشمنای ملت امس معرکے ہیں تھی خاسرونا مراد ہی رہی گے۔ إميرسيه كداس عرصي كمه للني أت كورخصت ل عانے گی ا در آ ب کی تحریروں ، تقریروں اورمحب بالن سرگرمیاں آ نیے والی منزل کی دشواریوں کوبھی معتبیہ مد

وانسسّلام مع الأكرام ليا قت عملي خان' یہ اللہ تعاملے کا فضل دکرم تھا کہ مولاً سنبراحدصا حب عنمانی صور جمعیۃ علما مراسلام بننے کے بعدر ولصحت ہوگئے کہ اب اندل نے ولوبند، میربط ، دہی وغیرہ میں پاکستان ماصل کرنے کے لئے مسلمانوں کوچسٹیلے انداز ہی تبادکا ۔

صوباتی الیکشن کی جد دجیدی آب نے بئی ، لاہورادر لبنا ور کم متعد د علسوں میں صدارت کی اور اپنی تقریر وں سے مسلمانوں کو پاکستان کے لئے دورط دینے برآ مادِ ، کیا۔

مرکزی اسسلی انتخابات ہیں مسلم لیگ کوسو نمیصد می کامیا بی ہوئے تو ہر حکر خوشی میں طبعے ہوئے - کلکتے میں بڑا عظیم الشان ملب ہوا میں میں تقریباً دس لا کھ کا ابتاع ع ہوا - مجھے بھی ڈھا کے سے اس علیہ کے لئے بلایا گیا ۔ خواجہ ناظم الدین مرحوم اور شہید سہرور و تحصے میں اس علیہ سے خطا سب کرنے کو مرحوم اند تقریبریں کیں مصحبے بھی اس علیہ سے خطا سب کرنے کو کراگھ ا

صوبائی اسبلی کے اتخابات میں مم لیگ کی کامیا ہی ہے انگریز اور کانگریس مطالبۃ پاکستان کو اننے پرمجبور سوگئے مگر نبگال ادر پنجا کی تقسیم پر کانگریس اٹر گئی اور قائد اعظر نے اس کومنظور کر لیا۔ و بعرین سی 19 یو کوسلم لیگ بائی کمان کا جارے بلی میں منحشد سبوا ، تاکہ اسس طرح کا پاکستان منظور کر نے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے اس اجلاس میں حضرت مولانا سنبہ پراحد صاحب عثمانی کوادر مجھے میں بلایا گیا تھا۔ مولانا کے ساتھ مولانا محد طلم رصاحت کی بھے۔ ملب میں ختلف انداز پر تقریریں ہوئیں ۔ حسرت موبانی صاحب اس قسم کا پاکستان منظور کرنے کے حق میں ندمتھ مگر قائد اعظم نے فرایا :۔

'' اگر تقسیم نسکال و پنجاب کومنظور نہ کیا گیا تو پاکستان منیں بن سکے گا۔ میری لائے ہے کہ اسس کومنظور کر لیا حارث یہ صارت یہ صارت یہ ا

سلہٹ ا درسرصد کے بارہے ہیں کانگریس کو رفزنڈم مراصرار تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے علیجہ و معلوم کی جائے۔ قائد اعظم نے اس کو بھی منظور کیا ۔

اس علیے میں خاکسار جاعت نے کیچے گر ٹرکرنا جا ہی متی مگر مسلم لیک کے رضا کاروں نے ان کو علیے میں آنے کاموقع ندویا۔ قراروا و باکستان سنظور ہوگئی تواار جون سنگالۂ کو مولانا سنسیراحد صاحب عثمانی اوریہ ناچیز فائد اعظم سے ان کی کوھٹی پر ملے ۔اس وقت ان کے سیکرٹری کے سوا اورکوئی نہ تھا۔

ہم نے سوال کیا کہ آپ ہمار اگست کو پاکستان لینا چاہتے ہی ہی۔ میں صرف وادمہنے باتی ہیں - دو نہینے ہیں تواکب گاؤں تھی لوری طسوح تقسیم نہیں ہوسکتا - ہند وسستان کو آپ کیسے تقسیم کرلیں گئے ؟ ہمیں اندلینٹر ہے کہ ہمار اگست کو آپ کے اعترین صرف پاکستان کی دشاوز ہوگی ، نہ خزاز ہوگا ، نرفوج اور زاسلے - فرای: - " لارڈ ما ونط بیٹن مہت جلدی کرر باسیے ۱۴۰ راگست كك تقتيم كاكام مكل سوحائے كان '' پھر پاکستان مننے کے بعدان مسلانوں کاکباحشر سوگا سو

بندوستان میں روحائیں گے ، بارے خال میں آپ دلو وطعانی سال تک ولمی نرجیوان اکراس مرت می ماکستان ای تقییم مکل ہوکر ہرجیز اپنے حصے کی آپ حکومت ہندسے وصول کرلیں اور سندوشتا نی مسلانو ل کوٹھی آپ کے قیام

دملی سے بڑی وعارس بندھے گی "

صطیعے ہندوسیتان میں مسلمان دہ*ں گے ، پاکستان میں جنڈ* ہوں گے۔ ان کے خیال سے حکومت ہندمسلمانوں پڑھ کمو تشنروروا پزرکھے گی "

ر کومت ہند جانتی ہے کہ مسلال اپنی ندیہی روایات کے یا بندیں ، وہ ان مسلمانوں کابدلہ جو سندوستان میرے رہیں گئے، پاکستانی مہندوؤں سے نہیں لیں گئے یہ

معجے ان مسلمالوں برکوئی اندلشہ نہیں جو بند وسستان ہیں رہ

جبائں گے: اس کے بعد فرہانے گئے:۔

مجع سلهط اور سرمد کے رفرزام کا برت فکر ہے :

أب چاہتے ہیں کہ اسس رفر الم میں مسلم لیگ کا میاب ہو؟

"یں کیسے نیچاہوں گا ؟ سرعد تو پاکستان کی رٹر مدکی پڑی ہے۔ لله شركا علاقه ياكستان مين نراً يا تواسام كي بيت م یزوں سے پاکستان محروم رہ جائے گا <sub>(</sub>جیسے ٰ <del>جا</del>ئے۔ ناریل ع<sub>ن</sub>

ے ہیں۔ مرا ہے اس کا اعلان کر دس کہ اکستان کا آئین اسسلامی ُ بَنِ سَوِگا۔ ہم انشا۔ اللہ دونوں ضولوں کا دور ہ کریں گے۔ ورسلم لیگ ہی کامیاب ہوگی ، انشا رائٹر "

تعب یا کستان ہیں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تواہن اسلامی لے سوا اور کرا ہوسکتاہے یہ

ہم سے ہما:۔ ترکی میں بھی تومسلانوں کی اکثریت ہے مگر مصطفے کمال بإشّا نے اسلامی قانون جاری نہیں کیا ۔ بعض لوگوں کو

مسلم لیگ سے بھی الیہا ہی خطرہ سے • سرمذنک کاعب لاقہ بہت سخت ہے ۔ وال کے علمار وعوام اس وقت کے م مسلم لیگ کو دو ط نہ دیں گئے رحب تک نظام اسلام جاری

"آپ اپنی تقریروں ہیں میری طرف سے اسس کا اعلان كسردىن كه ياكستان كالمائين اسلامي موگا - بين ايمي استسم كي تحريراس سلفنين وسيه سكنا كدفتنه يرود مبندواسس كابر مطلب بیان کرس گے کہ پاکستان میں مندوڈ ل کومسال بناا مائے گا پاکستان بن جائے اور مہوری طریقے راسمبلی میں اکتزیت واقلیت وولوں کے نما ئندے اُ جا میں تواسس کونچنگی کے سابھ واضح کردیا جائے گا کہ آئی تواسلامی ہوگا مگر ا ئین اسلام میں ہرفہ تھے کو نمسی آزاد ہی ہو گی ۔ ہیں نے توم کو تھی وصوکہ نہیں دیا ، میری بان کالیتین <u>کھیئے</u> ہے م ف شكريه اطليا اورمضا تح كمرك زصب بوشة اورط لہٰٹ رفرزم کے لئے کام کروں گاا درسرعدر فرنڈم کے لئے شبیراحمدعیاحب عنمانی دورہ کریں گئے۔

ينانيرس كالسفاسية احاب كوفه هاكة ضطوط لكه كرسله ط عاكر مش كريس اكدمسلمان مسلم ليگ كو دوط دين ـ گرسله ط مس

مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے شاگر دا در مرید بہت زیادہ سقے مولانا ہرسال رمضان بھی وہاں گزاراکر نے سختے ، اسس لئے جمعیتہ علماً۔ ہند کا وہاں پوراتسلط سخا ۔ ہند کا وہاں پوراتسلط سخا ۔

احباب کے خطوط آئے کہ آپ کا پہنچنا ضروری ہے ، زہیں ہت سخت ہے ۔ اوھر طوحاکہ یونیورسٹی ہیں نوا بزادہ لیا قت علی خال کا تار پہنچاکہ مولا ناظفراحمد عِنمانی کو ست حلدسلہ طے بھیج دیا جائے ۔ ہیں اسس و تت نظانہ بھون میں تھا ۔ و ہاں بھی تاریز بار کے تو ہیں تھانہ بھون سے وطعا کے اور طوحا کے سے سلمٹ بہنچا ۔

اس وقت بولنگ بین صرف بانیج دن باقی نقے اسی وقت شاہ ملال رحمۃ الله علیہ کاعرس بھی تھا، لاکھوں اُ دمی عوس میں آتے ہوئے سختے مسلم لیک فیصف کا انتظام کیا۔ سابھ سنز لاوڈ سب بیکر لگائے تاکہ سارے مجمع کواً واز بہنچ جائے کیا۔ سابھ سنز لاوڈ سب بیکر لگائے تاکہ سارے مجمع کواً واز بہنچ جائے عشار کے بعد میں لئے اول حضرت شاہ حبلال کے مزار بیرفائتے خوانی کی بھر طلبے کا افتداح مہوا۔

میں نے باکستان کا دارالاسلام اور مبدوستان کا دارالحرب مبونا دلائل سے تابت کیا اور تبلایا کوس صفے کا دارالاسلام بنا نا ممکن ہواس کو دارالاسلام بنا نامسلمانوں پر داجیب ہے اور پر عباشکال پیش کیا جا ماہے کر سارے ہندؤستان کو دارالاسلام بنا جا ہے ، تھوٹے حصے کو دارالاسلام بنا نا بے کا رہے۔ براس لئے غلط ہے کر دسول الشّرصلى الشّرعليه وسلم نے بھي كمرُ محوم سے بجرت فرماكر بيليے دينر منور كو وارالاسلام بنايا تفا ، مكر كو واراكوب رہنے ديا كيونكر مدينے كو حرا ر الا دست لا م بنايا سان تفاء مكركواس وفت وارالاسلام بنايا وشوار تفاء بعد ميں مكركو بھي وارالاسلام بنا ديا ، حبب و باں اليے عالات بيدا ہو گئے۔ اسى طرح بم بھي بيلے اسى حصے كو طوالاسلام بنايا چاہتے ميں حو كسانى سے بن سكنا ہے ، بھر ما تى حصے كو على واليا عائيكا ۔

اس تقریر کاعوام ریبت اتر سوا سما رسے میں نے کہدیا کہ عوام سے نہ انجھنے کا ب کوجوائشکال واعتراض ہو۔اس کا جواب مینے کو بیں حاضر ہوں ۔اب علمار نے بھی عوام کوسلم لیگ کی مخالفت ہیر اً ماوہ کرنا جھوڑ وہا۔

اسس کے بعد چیدمقا مات کا دورہ کیا ہوسلسٹ کے ملحقات میں سننے -اس دورسے میں حضرت مولانا سہول صاحب عثمانی بھی میرے سابخ سنتے - دہ خوسش موکر فر مانے لگے :۔

م الحدلله ، پاکستان کے بنانے میں عنمانیوں کا زیادہ باتھ سبے: اُب بھی عنمانی ہیں۔ میں بھی عنمانی سوں اور مولانا ننبیر احمد صاحب بھی عنمانی میں لقیہ علم معنمانیوں کی ائید میں ہیں ہیں میں نے کہا:۔

وُّمَا کیجیجَ کدسلدط اورسرحد کارفرزا م اِکستان کے حق میں موماتے ی<sup>ہ</sup>

اُنشا - الله الساسي موگات میں پولنگ کے دن کک سلدط میں تقیم رہا جس دن پولنگ تروع ہوا، میں نماز فحرکے لعدمعولات سے فارغ موکراسٹ گیا لو غنودکی کی حالت میں دیکھا کەسلمالیک اورجىعیتە علما سېند دولوپ بولنگ می سائقه سائقین ، کوئی انتلات نهیں ۔ ناشتے سے فارغ ہولولنگ اسٹیش برگیا تو دیکھا کہ جیعیتہ علماً ہند اورسلم لیگ کے حینائے سابھ ساتھ ہیں اور لوگ تعریب لگارہے ہیں سلملنگ بھاتی بھائی "ج م نے اللہ تعالے کا شکرا دا کیا کہ خواب سیا ہو گیا ۔ شام کولولنگ سلم للكس بسجار اسیش سے مجھےاطلاع دی گئی کہ جیت گئی ۔ میں نے شکرانے کی نفلیں ٹرمان پھر ڈیفا کے رواز ہوگیا۔ اسکولوں ، کالجوں! ور مدرسہ نمالیہ کے طلبہ لنے رہل کے انحن کو میولوں کے بارسناتے اور برابر:۔ أُ إِكستان زنده باد مسلم ليك جبيت كني ، كانگريس بارگني ، لمث باكتان كاستان نعرے لگاتے ہوتے ڈھاکے بینے گئے ۔ ڈھاکے میں بھی اسٹینز برسبت سے مسلمانوں کا ہج م متا - توگوں نے ہمیں بار بینا ما چاہے ہم

نے إحوں بیں لے لئے ۔

میں نے اسس کامیا بی برنوا بزادہ لیا قت علی خان کومبار کباد دی انہوں سنے ہیں۔ انہوں سنے ہیں۔ انہوں سنے میں انہوں سنے میں میں سام میں س

ر مسترک کوئی سیمیرست به مسارکباد دی - انهوں نے بھی عواب میں لیگ کی کامیا بی پر قامّداعظم کو مبارکباد دی - انهوں نے بھی عواب میں بہی نسرایا : -

"مولاً نا اس مبارکبا و کے متحق تو آپ ہی ہیں ۔ بیساری کا میابی علما رکی برولت مبوئی یُ

سجدالله اب باکستان بننے میں کوئی رکا دے بانی ندرہی تھی یہنا کیہ ۱۳۲۷ء کو پاکستان منصر کھی یہنا کیہ برا اگست سن الله الله کا مراحلوں میں اس نئی ملکت اسلامیہ کی برجم کشائی کے سلئے مولا است براحمد صاحب عثمانی کو منتخب فرما یا اور ڈھا کے میں وزیرا ملی مشرقی پاکستان خواج ناظم الدین مرحوم نے اسس احقر کے بہتھوں رحم کشائی کرائی۔

 کی توہیں علیں رہیروزلار نے اسسبلی ہال میں حلعت اتھایا - اس تقریب میں بھی بند و مع حماعت علمار کے متر کیسے تھا۔

یہ معد کا دن تھا ۔ لال باغ جا مع مسجد میں احقرنے نماز معدست پہلے مخصر تقریر کی ۔خواجر ناظم الدین بھی اس وقت مسجد میں تشرایت فراستھے ۔ میں نے اپنی تقریر میں حصول پاکستان کی نعمت پرشکراوا کرنے کی ترغیب دی اور اس کاطراقہ بھی تبلایا کہ پاکستان حس عرض کے لئے ماصل کما گیا ہے اس کو لوداکریں ۔

پاکستان میں اربابِ مکومت آئین و وستوراسلام نافذکری ورعوم نماز وغیرہ شعائز اسلام کی بابندی کریں ، پاکستان کو شراب سانوں قعبہ فالوں ، سو دا درسطے وغیر کی بعنت سے پاک کریں ، اتفاق واسحام کے سابھ پاکیزہ اسلامی معاشرہ فائم کریں

فرج اور آپرکسی کونماز روزے کا پابند بنایت اور انہیں فدمستِ قرم وحفاظتِ دار الاسلام کے لئے جان توڑ کوسٹسٹ کرنے کی ہاست کریں مضید پولیس مستحکم سورحس حکومت کے پاس مستحکم خفید پولیس سے سووہ کمز در حکومت ہوگی ۔

خواحَ بناظم الدین صاحب اسس تقریر کوبڑے عورسے سنتے ہے۔ اور ٹرسے متاثر ہوئے۔ قامّداعظم کے نام بھی میں نے اسی قسم کی ہوائی کاخط کھیا جو رسالہ'' لتعمیر پاکستان میں علما سکرام کا حصہ' د مولفہ نشخی عبدالرحل جہلیک بتیان میں شاقع ہو حیکا ہے۔ من الله من فائدا عظم مشرقی اکتان کے دور سے برگئے تو ڈھاکے کے مرطبے میں فائدا عظم مشرقی اکتان کے مرطبے میں مجھ بلا آگیا اور میری کمرسی فائدا عظم کے باس ہوتی تھی ۔ ایک موقع بریس نے نقاص ملاقات کے لئے وقت مانگا تو الربجے ون کے مجھے وقت وہاگیا۔

بنانچ میں لینے سکرٹری مولانا دین محدخان صاحب مفتی ڈھاکہ کے ساتھ کورنر ہاؤس گیا جہاں قائدا عظم کا قیام تھا۔ اس وقت قائدا عظم کر سے میں شہاستھ ۔ باہر راکدے میں خواجہ ناظم الدین صاحب اور ایک فوجی افسر طمل رہے تھے ۔ قائدا عظم نے پر تیاک خیر مقدم کیا اور فر لحایا کہ: ۔ مسل رہے تھے ۔ قائدا عظم نے پر تیاک خیر مقدم کیا اور فر لحایا کہ: ۔

سکر جون سلالیہ بیں اعلام سلم لیگ دوہلی کے مدقع برہم سنے جرعوض کیا تھاکہ وومینے میں توگاؤں بھی تقسیم نہیں سوسکنا، پورا بندوستان کو بحر تقسیم ہوگا ؟ آپ دوسال کا دہلی میں قیام نیر پر ہیں ، پاکستان کالپر راحصہ وصول کرکے کراچی تشافیہ سے جائیں در مذخط ، ہے کہ آپ کے باعد میں باکستان کی کا خذی دستا ویز ہوگی اور کچھ مذہوگا۔

ہا راخیال درست نکلاگر باکستان بنتے ہی ہندوستان میں مسلمانوں برطلم ادر ان کا قتلِ عام سنروع موگیا ادر باکستان کے باسس نہ نوج تھی نرائسلح حواس ظلم کا انتقام لیتا۔ ہم نے پاکستان اس لئے نہیں بنا اتفاکہ ہندوستان کے مسلما اس طرح ہندوؤں کے ظلم کانشا نہ بنتے رہیں بھیرآئیں اسلام ىمى جادى موجاً ما تويه سادى كو بانيال گوارانتيس : متاع جان جاٰاں ، جان دینے رکھی سسنی ہے ! \_\_گراب کے آئیں اسلام تھی جارہی نہیں ہوا ، جس کا دعدہ ہم نے قوم سے کیا تھا اور اسی وعدہ کی بنا پر ہمے یویی اور بهار دغیرہ کے سلمانوں نے پاکستان کے لیتے ووٹ وتتے نمتے ورید وہ مانتے سے کہ ایکتان سے ان کو کھ ونیوی نفع نہ پنچے گا ، وہ ہند وستان ہی کے اتحت رہیں گئے ،مگر ان کوخوشی اس کی تنی که نئی اسلامی ملکت دنیا کے نقشے پر نودار سوگی جس کا آین اسسلامی سوگا '' "أَبِ كُوبِوكِي كُمنا تقاده كَهِ-يِكُ ؟"

میں یہ سے اس کے سواادر کیے نہیں کہنا "

سرنیہ: " بات یہ ہے۔کہ مجھے یہ نوخطرہ ضرور تھاکہ پاکستان بننے کے بعد مندوستان س کچه نه کچه فساد برگا گرخال ستماکه و والسامو كاجبيها اكتزلقر عبيسكم سوفع يرسواكرنا بصحب بمسلمان کہی مغلوب منیں ہوئے۔ یہ تھے بالکل امید زئنی کہ ہندوستا عاکموں کو باولا کٹا کا سے جائے گا کہ دہ بھی بلوائیوں کا ساتھ دیں گے ، فوج بھی مسلمانوں کو نربجا ہتے گی اور پر لارڈ ما ق بیٹن انگریز ہوکر اس طرح آنکھیں نید کھرکے نماننا دیجھا سے کا گویا کھے ہوا ہی نہیں ?

اس وقت باکستان کے حصے کی فرج باکستان میں مر محتی ، با ہر محتی ، اس کئے میرسے پاس اس کے سوا اور کوئی صور املاد کی نریخی کر وُوَلِ لورپ سے احتجاج کیا تو خواخد کرکے یہ قتل عام نبد ہوا ، گرآپ وکیس کے کہ ہندوظالموں سے اسس ظلم کا انتقام لیا جائے گا ، فرا پاکستان مضبوط ہوجائے ، اور اسس کا سلسلہ نشروع ہوگیا ہے (اس ونٹ کشیریں جنگ ہور ہی تھی جس ہیں ہندوا ورسکھ بہت مارسے کئے ہفتے ، اس کی طرف اشارہ تھا )

ہندوستانی حکومت نے سلمانوں کا قبل عام کرکے ایک کروڈ کے قریب سلمانوں کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا گاکہ پاکستان کی طرف دھکیل دیا گاکہ پاکستان کی اقتصادی قوت مغلوج ہو جائے ، سگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال را بکہ باکستان ای معاشب سے دوجار ہوکہ کر ورنسیں ہوا بلکہ باکستان ای معاشب سے دوجار ہوکہ کر ورنسیں ہوا بلکہ

مضبوط تر ہوگیا۔

آئن اسلامی کے جادمی ہونے میں بھی اس کئے دیر ہونی کہ باکستان بنتے ہی ان مسلمانوں کی آباد کارمی بر توجبہ زیادہ و بنی ٹری جو ہندوستان سے بیاں آرہے سے اب فرااس طرف سے اطینان ہوا ہے توانش - اللہ ببت جلداً بین پاکستان ، اسسلامی آبین کی صورت میں مکل ہو جائے گا۔

قائداعظم کی عمر نے وفا نہ کی کہ دوا بنے سامنے اسلامی آیتن بہشس کر دینے ۔ اگر دہ زندہ رہتنے توپاکتان کا آیتن اسسلامی ہوتا کیونیحہ دہ اپنی تقاریر ہیں بار ہا اس کی دضاحت فرما سیکے سکتے ۔

قائد اعظم کی ایانک وفات سے پاکستان شے ایک اسمائی ملیل مگر از انقیار طبقے لئے فائدہ اٹھا نے کی کوسٹنٹ کی اور اسسلام کے اصولوں کو اس زمانے میں ناقا بل عمل قرار دیتے ہوئے پاکستان کو

لا دینی ریاست دسیکولراستیط ، نباینے پر زور دیا -پر دستور سی کشکش اس وقت کم ہوتی جب مارچ اسٹارم میں وزیر

یو سوری محکم ہی مورے ہم ہوں جب ہوں ہے۔ اعظم لیا قت علی نماں نے دسنورساز اسسبلی سے قراروا دِمقاصد منظور کراکے اس سحت کوختر کر دیا ۔

اس قرار داد کے مطالق اکستان میں اسلامی دستور کا نفا ذائینی طور ربطے ہوگیا۔ قرار دادِ مقاصد کے منظور کرانے میں حضرت مولانا سنبراحدماحب عنمائی کی سعی بلیغ کوست ٹرادفل تھا۔ حضرت مرحم نے اس کے لئے فروری سائٹ بیں مشرقی باکشان کا دور وکیا ۔ ڈھاکہ ممین سنگھ، چافگام دغیرو میں ٹرسے بڑسے علیے ہوئے حن میں لاکھوں کا اجتماع موزا تھا۔ ان میں طے کیا گیا کہ باکتان کا آ مینین

اسلامی موگا ، غیراسلامی آیتن مرگز ننبول نرکیا جاستے گا۔ اس دورسے کے لعدحیب مولانا کراچی والیس آئے اوروستور

اس دورسے سے بعد جب عرب مربی مربی اور اور مفاصد منظور کر ساز اسمبلی کا املاسس ارچ سولایئر ہیں ہوا تو قرادا دِ مفاصد منظور کر لی گئی ۔مولا ناکا کمتوب میرے نام ڈھاکے آیا ،اس ہیں لصریح منی کہ قرار داؤد مقاصد کے پاس کرانے ہیں مشرقی پاکستان کے عبسد س کی قرار داؤد کا مڑا انڑ ہوا سے ۔

اس مو فع برحضرت مولا نا نے اسمبلی میں جرتقر مرفر انی ، وہجی لیے نظر بھی -اس کابھی ہبت انٹر ہوا ۔

قرار واَدِ مقاصد کے پاس سونے سے تمام عالم اسلام میرے خوشی کی لہردوڑ گئی ۔ اللہ تعاسلے پاکتان اسمبلی کو اس برلیوری طرح عمل کرنے کی تدفق عطا فرما ہیں ۔

سیمانی میں میرا تعلق مریسہ عالیہ دو طعاکہ مسے ہوگیا۔ وطعاکہ یونیورسٹی سے علیحدگی اختیار کرلی ۔

المست موسم الم التي شوال مراسلة من مكومت باكتان نه مكومت معادة مطابق شوال مراسلة من مكومت باكتان نه مكومت سعود يرعوب من مطرت مكومت معرف المراسكالي بميخا يا باحس بي مضرت

مولانات براحدصاحب عنما فی کانام بھی سطے ہوا تھا مگر مولا ناپر فالیج کا دورہ پڑگیا توان کی مگر مجھے اس و فدیس شامل کیا گیا۔

اس وند کے کارناموں کی تیوری تفقیل آمہنامہ ندائے حرم دکراچی، میں لصورت سفر نامر حجاز دحصہ ووم، تسط وارشائع ہو مکی ہے۔ ابھی کک کتا بی شکل میں شائع نہیں ہوئی۔

اس سفرین سلطان عبدالعزیز بن سعود مرحوم سے بار بار ملاقات سوئی مرحوم سے بار بار ملاقات سوئی مرحوم سے بار بار ملاقات سوئی مرحورہ ساطا امرین سلیان مشیخ امرین سلیان مشیخ الا سلام اور دیگر علما کرام سے بھی ملاقاتیں ہوئی و

محمعظد میں علامرسیدعلوی اللی سے ل کر میں بہت متاز ہوا مجوان عالم میں مگر علوم شرعید میں طری دستگاہ ہے۔ ان سے اکثر مسأل میں گفتگور مہتی تھی۔ ان کو مجھے سے عبت ہوگئی اور مجھے ان سے الفت عرم مکی میں مدیث کا درسس دیتے ہیں اور طرحی اجھی عربی بولتے میں مدیث کا درسس دیتے ہیں اور طرحی اجھی عربی بولتے میں مدیث سی گراں ایر تصانبیف کے مصنف میں ۔

اسی سال مکومت ہندنے بھی اینا ایک وفرخیرسگالی سعودی عرب کی طرف بھیجا تھا سگراس کی دہاں پذیرائی نہیں ہوئی جب کہ وفعر پاکستان کو ہر مگر ہا تھوں ہاتھ لیا گیا اور تمام عالم اسلام کے عملماً و علم کر سنے اس سے ملاقا بیں کیں اور پاکستان کے قیام سر بہت خوشی عمامر کی د تفصیل میرسے سفر امتہ جازیں ہے جب کا ذکر اوپر آچکا ہے)

سفر حازب والبس بوا ترميرى البد بندوستان سه استسال من والبس بو أن كدان كوروزان بخاراً أنها جرابعد مين تب وق أن بوار بهت كيم ملاج معاليج بواسكر صحت نه بوني محرم مناهم ومعاليم بواسكر صحت نه بوني محرم مناهم ومعاليم بان الله وإذا الميه وجعوب يغفرانله لذا ولها و يوحمنا دا ياها و يد خلنا واياها المحنة و المعن المحنة و المعنى والمعنى المحنة و المعنى المعنى المحنى المعنى المحنى المعنى المعن

یں اس وقت مدرسہ عالیہ <sub>د</sub> ٹرمعاک<sub>ہ )</sub> میں مدرس اول تھااور اپنی تقاریر میں وستوراسسلامی کے مبلد نا فذکتے عبانے کی حکومت پاکستان کو تاکید کرر با تھا۔

اس برمولانا احتشام التی مهاسب نے ہرسکت خیال کے علما مکا ایک احتجاع کراچی ہیں طلب کیا اور ۲۳ علماً کے وخط سے بائمیلا نکا تی وستور بالاتفاق باس کرائے مکومت کو بھیج و یاکہ یاکتان کے سلے وزیراعظ لیا قت علی خال کو ۱۱ راکتوبر الھوں تہ کو ایک طلب کرنے کے سلے وزیراعظ لیا قت علی خال کو ۱۱ راکتوبر الھوں تہ کو ایک طلب کرنے کے سلے اعظتے ہی گولی مارکر شہید کر دیا گیا۔

اس واقع کو ملت پاکستان کے فلات ایک خطرناک سازش قرار دیا جا اسس موقع بر جو دیا جا اسس موقع بر جو احتماع و هاکے ہیں ہیں تخا اسس موقع بر حفت رئیج احتماع و هاکے ہیں ہوا جس ہیں اس اندومہاک واقعے پر سخت رئیج وغم کا اظہار کیا گیا تخا ، نبدہ نے اپنی تقریب میں کہا کہ : ۔ وشمن یہ نہ سمجھے کہ لیا قت علی خان کوقتل کر کے وہ اپنے فاش مقصد میں کامیاب ہوجائے گا۔ وہ یا و رکھے کہ لیا قت علی خال کے ہر قبط و خون کے بد لے صد بالیا قبطی بیا بیت ملی خال کے ہر قبط و خون کے بد لے صد بالیا قبطی نہا کہ وہ ایش کے اور پاکستان انشا سالٹہ سکے سے دیا وہ مضبوط سوحائے گا ''

بیا قت علی ماں مرحوم کی شہاوت کے بعد خواجرناظم الدیرے کے وزیراعظم اور ملک نملام محد گورنرجزل نبا دیئے گئے۔ ملاہ 1 میں ملک نملام محد صاحب ڈمعا کے تشریف لاتے

تومیں سنے ایک جاعب علماء کے ساتھ ان سے الافات کی اور دستوں اسے الافات کی اور دستوں اسلامی ملدستے جلد جاری کر نے پر زور دیا۔ انہوں سنے وحدہ کیا کہ بیر کام ملد یا بر تکمیل کو بہنے جائے گا ، کوشسش جاری

سيمت ۔

اسی سال ملت پاکستان نے مطالبہ کیا کہ طفراتشہ خال قا دیا نی کو پاکستان کی وزارتِ خارجہ سے ملیحڈ کیا جائے اور فسسا دیا نیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک آملیت قرار دیا جائے کیؤنکے علماً اسلام کے متفقہ نتوسے سے یرفرق مرتمہ مانا گیا ہے ۱۰س کومسلمان تسدار دنیا میسجے نہیں ۔ یر لوگ خروبھی اپنے کومسلمانوں سے الگ ایک جمات سمجھتے میں رچنانچ قائمہ اعظم کی نمازِ جنازہ میں طفر اللّٰہ خان سنر کیب نہیں سوئے۔

اس تحریب نے زور پڑا بہاں کس کدایک و فدعلمار وعمائد کا خاجہ ناظم الدین صاحب سے ملا ربچرا کیس اجتماع خصوصی ،حضراتِ علماً کا سواحس میں بندرہ علمار کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ اگر حکومت نے ایک مینے کے اندر اندر برمطالبہ سنظور نرکیا تو اس کے خلات راست اقدام کیا جائے گا۔

عب کافیصله اس کمیٹی کے مشورہ سے ہوگا (کمیٹی بین مشرتی باکتا سے چار پانچ علمار کولیا کیا تھاجس ہیں ایک میرانام تھا اور مولانا شمس الحق صاحب فرمد بوری مہتم جامعہ قرآنیہ ( ٹھاکہ ) مولانا دیں جسمہ خال صاحب مفتی ڈھاکہ ، مولانا اطهر علی صاحب مہتم جامع اماویہ دکشور گنج ) اور بیر سرسلینہ کانام تھا، لقیب مفرات مغربی پاکستان کے بقے مگر لا مور ہیں نوار کان کمیٹی نے جمع ہو کر داست تا مام کافیصلہ کرلیا ، مشرقی باکستان کے علمار سے دائے نہیں لی گئی ۔ اگر جر ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور کوئی مخالفت مہیں کی مگریہ ضرور ہے کہ ہم نے مشرقی باکستان میں داست اقدام کی مگریہ ضرور ہے کہ ہم نے مشرقی باکستان میں داست اقدام اس وقت مشرقی پاکستان کے وزیرا علی نور الامین صاحب مقے ان کا بیغام میرسے پاس بہنجا کہ قاویانیوں کے بارسے میں جونتوائی ملا کا اب اس کو مسلما نول کے اجتماعات میں بیان کرسکتے ہیں بربات حق ہو ، اس کے بیان سے ایک کوروکا نہیں جا سکما گرمغربی پاکستان کی طرح بہاں راست افرام مناسب نہیں ۔ میں نے کہا :۔ پاکستان کی طرح بہاں راست افرام مناسب نہیں ۔ میں انا ہی جا بہتا بوں دیماں راست اقدام کرنا ہمارا

اسى زبانى بى لاسورى دىنى برحقى كراحي كورواز بورى كنة

بعض حضرات نے لاہور ہیں ایک متوازی حکومت بھی نیا بی تھی۔ اس خلفشار کو روکنے کے لئے فوج طلب کرلی گئی اوراشل لاء لگاوہاگیا ،مسلمانوں کا سبت نون ہوا اور بہت، سے لوگ جبل خانوں ہیں بند کر دیئے گئے۔

ہے . مولانامودودی بھی گرفتار سکتے سکتے اور فوجی عدالت نے ان سکے سلتے بھالنسی کی سزانتجو ٹرکر دہی ۔

پی سنے جا مع مسجد بچرک، ازار دوّحاکی ہیں عندا کے لبد ملب طلب کیا اور فوجی عدالت سکے اس عمر برکڑی سکتہ چینی کی اور کھا کہ:۔ "غالبا فوجی عدالت کا بڑا افسر قادیا تی سبے ، اسی سلتے اس نے مولانا مو دومی کا رسالہ" قادیا تی مسئلہ" ضبط کرنے کا عکم دیا ہے اور ان سکے لئے بچالنسی کی سنرا سجو مزکی ہیں۔

مگراس كومعلوم مبو ا چاہيئے كداس مسئلے ہيں سارا عالم اسلام متفق سبے - اگراس نابرمولانا مودو دی کو بھانسی وی ماتی سے ترسم سب بھانسی یا نے کو تیا۔ میں ۔ بميرخواجر ناظم الدين صاحب كواشى قشم كالمياتنا روماكيا - عطير كولعدمعلوم سواكه محمر على صاحب بوگرا (سواس وفت غالبا وزير خارم مقے اپنے گھرسے کاحی جانے کے لئے ڈھاکے آئے ہوئے ہن طے کیا کر صبح ہی ان سے ملا فات کریں گے ۔ جنا نجر<sup>صبی</sup> کی مازکے بعد ہم ا<sub>لیا</sub>ست ملنے گئے موصوف بڑ<u>۔</u> ب سینے فیے اور لا قات کی غرطن معلوم کی ۔ میں نے کہا کہ مکومتِ سنان ایک طرفت تور دعؤسے کرتی سے کہ وہ لظام اسلام قائم کرنا ور دوسرى طرف اس كاعمل بيسب كد نظام اسلام كے لئے ش کرسنے والوں کو بھا نسی دینا ماستی ہے '

ار کس کو بیانسی دینا چاہتی ہے ؟ نام

بیں کے کہا:۔

''آپ کو خرنہیں کہ مولا نامودو دی کے لئے فرجی عدالت سفے پیمانسی کی سزانجو نیر کی ہے ؟ کھنے لگے :۔

"مجم بالكل خرنهين - مين أج ہي كراچي جار با سوں اور

جاتے ہی اس نیصلے کی نسوخی کے لئے لپرری کوسٹسش کر وہ رنگارہ

۔۔ں ، سم لئے شکر میرا داکیا ۔ اگلیے ہی دن خبرآگئی کر بیانسی کی مسازا کو حیوہ وسال کی قید ہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

مِن كُون مِن اللهِ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهُ عَلَى كُون اللهِ عَلَى كُون الله

"مولانا مودودنی بڑھا ہے کی مدیس ایکے ہیں اان کے سات ہوں اس کے سات ہوں ہیں مر اسکے جورہ سال کی قید کے معنے یہ بین کہ و ہجل ہی ہیں مر مائیں گے! یہ معانسی ہی کی دوسری شکل ہے "

مبای سے بیر ہیں ہی جات ہی ہی ہوگئی اور دو نین سال کے بعد مولا فا

ہا ہوگئے۔ لیاتت علی خاں مرجِمِ قرار دا دِ مقاصد منظور کرانے کے بعد وی

لیانت ملی خال مرحم دارداد معاصد سعور درای سے بعدوی اسسی ملی خال مرحم دارداد معاصد سعور درای سے بعدوی اسسی کے ذریعے انگیری کی کھی۔ اسکیٹی کا کام یہ تھا کہ دوباکتان کے دستور کا خاکہ تبارکرہے۔ معالم اللہ کا کام یہ تھا کہ دوباکتان کے دستور کا خاکہ تبارکرہے۔ معالم اللہ کا کام یہ تعالیٰ دوباکتان کے دستور کا خاکہ تبارکرہے۔ معالم اللہ کا دوباک کے دوباک میں معالم کا دوباک کا دو

میں اور اس کے سابقاس کی دوسری دیا۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کے سیسٹس کی جس پرعور کرنے کے لئے مولانا متشام المق صاحب نے مرمکتب خیال کے علماء کو دو ہاں

موره المسلم المورد ب -کراچی میں جمع کیا۔

نجس میں یہ احقر تھی سٹر کیس تھا اور مولانا مودودی ،مولانا سید سلیمان صاحب ندوی ، مولانا محد حسن صاحب امرتسری (ثم لا موری) اورمولانا واؤوغز نوى تعبى موحو وسنقه م

روی ایرانی ایرا

مدیبا مون کا کرکر نرجنر ل کے بھانپ لیا اور موقع مناسب و پیم کرنچا مرصاحب کواوران کی کامبیۂ کو برطرت کرویا۔

رواجه کا حب وروای کا برید کا مطالبه منظور کرکے اگر خواجہ کا مطالبه منظور کرکے طفر اللہ خواجہ کا مطالبہ منظور کر کے طفر اللہ خان کو دارت سے الگ کر دیا ہو تا تو گور نرجنر ل کا دستوری دوان ت کے خلاف برطرز عمل مرکز کا منا ب نرسونا

میرا بناخیال ہی ہے اُورٹس ونت نواج صاحب نے لیے کو رزونرل کے عہدے سے آار کر وزارت عظے کاعہد و تبول کیاتھا اس ونت بھی میں سنے ابنے ووستوں سے کمد یا تھا کہ خواج مصاحب نے اپنے ووستوں سے کمد یا تھا کہ خواج مصاحب نے اپنے اور خیا نہیں کیا ، ان کے لئے گورز حزل کاعہدہ میں مناسب تھا۔ اس طرح نواح ناظم الدین مرحوم کے دور میں اُ بین تیار ہوا تھادہ وہم کا دھوارہ گیا۔ اب گورز جزل نے می علی صاحب لوگوا کو نسب وزیر اعظم الرک و سرخ برل نے می علی صاحب لوگوا کو نسب وزیر اعظم الرکا ۔

اسى رما<u>ند. مى سىلم لىگ اورعوانى ليگ كامقابلىمىتنى باي</u>كىتان

میں ہواجس میں عوامی لیگ غالب ہوگئی۔

میں سنے یومورت حال دیجہ کرمنٹر فی پاکستان سے مغربی پاکستا آنے کی نیت کرلی کیونی حول میم 1900ء میں مدرسہ عالیہ دالح حاکہ سے رفائر موسکا تھا۔

اگرخیہ موجودہ پرنسبیل نے محب سے کھا بھی کہ آپ برستور اپنے کام پرا جائیں ، آپ کی مبیعا دیس توسیع کرادی جائے گی ، گرعوامی لیگ کی کامیا بی اورسلم لیگ کی ناکامی سے مشرقی پاکستان سے ول رواشتہ کر دیا بخا - اس ساتے ہیں نے توسیع کو گوارا زکیا ۔

وزیرتعلیم مشرقی پاکستان نے بھی مدرستہ مالیہ سے میرسے الگ ہو مانے پرافسوس طاہرکیا۔اگر ہیں جا ہتا تو یہ مگر مبرسے لئے مدت کک برقرار ر وسکتی تھی گرا ب مغربی پاکستان ہی کی طرف مِل کی شنسن ہورہی تھی۔

بیلے سے کا ارادہ کیا۔ مولانا مفنی دین محت مصاحب ، مولاناسمن المحق صاحب ، مولاناسمن المحق صاحب ، مولاناسمن المحق صاحب فریدلوری اور حید علما بر دھاکہ اس جے ہیں میرے ساتھ سفے ۔ جے سے فارغ ہوکر دھا کے والیس آیا ہی تھا کہ اکتور سم 198 تے میں مولانا احتشام الحق صاحب ہوائی جہاز سے مجھے وارالعلوم ٹنڈ والدیار کے عہدہ کشنے الحدیث پر بلانے کے لئے تشریف لائے ۔ میں نے وعدہ کرلیا اور سامان کرکے اوافر اکتوبر سم بھتہ میں کراچی ہوتا ہوا المندو الله یاریبنے گیا اور اب کا اسی وارالعلوم میں قیام ہیں ۔ اللہ تھا سلے اللہ یاریبنے گیا اور اب کا اسی وارالعلوم میں قیام ہیں ۔ اللہ تھا سلے

وارالعادم کی ندمت کوتبول فرائیں میرے اعزہ واحباب **کا**خیال ہے کہ بہنے دالعادم منطور اللّٰدیار ہیں قیام كرسكهِ اسنے كوگوشنه كمنامي ميں وال ديا ، كراچي يا لامبور ميں قيام ہوّالو مغربي لاكتتأن ببربهي ممراوسي مقام مبز ناجرمننسرتي لاكستان مير لتخام اُن کومعلوم مونا جاسیتے که زندگی کے آخری ایام بیں سکو ن قلب اور یکو فی کے ساتھ اللہ تعالے کی ارف متوجہ سوسنے کی ضرورت سے اور یہ بات قصبات ہی میں عاصل ہوتی ہیے ، شہروں میں نہیں ر

اس کتے ہیں اپنی اس گنا می پیچوسٹس ہوں ۔

تمایہ ہے کرزندگی کے آخری ایام الله نعالیٰ کی یاد میں گزر جائیں ادر مدینه منوره میں مرنا اور لقبع الغرزمد میں دفن ہونا نصیب سوجا۔ دُ مَاذُ لِكَ عَلَى اللهِ لِعَوْنِيْ

بحدالتدين اس كمنامى بير مجي نمدمت ياكستان سے نما فل نيں مبوب مدر پاکستان فبلڑ ارشل محدالوپ فاں صاحب کوبرارخطعط سے نیک مشورہ و نیار ہا ہوں عمل کرا نہ کرنا ان کا کام بھے -مگر يرضرورسه كدوه ميرس خطوط برتوجه فرمات اورلعض وفعر شكرة

وماسي كرالله تعاسك مكومست باكستان كوصحح سعف ماسالمى مكومت بنا وسے بیاں قانون اسلام اصلی صورت میں نا فذہوجائے توساری مشکلات خود مخروصل سوجائیں گی رحق تعالیے کا اٹل وعث

دُلُو أَنَّ أَهُلَ الْقُولِي أَمْنُوا وَاتَّقِي الْفَتَحُنَّا لَيْهِمْ بَدُكَاتٍ مِنَ السَّمَاءَ وَالْوَرُضِ ترحمه: - اگرلبسیول والے ایمان اور تقولی میر گامزن سول توسم إن كے لئے أسمان وز من كى ركتس كھول ديں گے۔ سم ف كسى قدر مذبرً إيما في سي كام ليا تقا توحق تعا في في ماري ى مدو فرما في كريمين اسينے سے حد كني طاقت برغلام عطا فرا وہا -اگر سم لوری طرح ایما فی جذبے اور تقویسے کوانیا شعار بنالیں، بحركما كجه سوگا ،اس كاتصوريمي نهيس كيا جاسكيا -الله تعاليه سب مسلمانوں كواپنے دين كاست دانا تي اور دنيا ر واخرت کی نعتوں سے مالا مال فرمائں ، آپین ر وَالْحَمَدُ لِلَّهِ دَيِّ الْعُلِمُيْتَ

ظفراسمدعنما فی عفاالدٌعنه ۱۸ جاوسے الاولی سلامین مطابق ۵ ستمبرسلاق بنام : مندوالسّدار (استسرف آباد ضلع: حبرراً! و ب

## تنب سير

اب آپ کے بقیہ سوالات کا جواب عرض ہے: ۔ زائر تعلیم سات سال کی عمر سے اٹھارہ سال کی عمر کا ۔ آسیسال کی عمر میں مدرسس بنا دیا گیا ۔

ه - وارالعلوم ولیونند، املاوالعلوم تفانه مجون ، عامع العلوم کانپور ( وس \*\*\*

۸۔ طالبِ عَلَی کیے قابلِ وَکر واقعات عَصلِ خیر ن بِہ اَ چکے ہیں۔ ایک فاقعہ روگا جو درجے والی ہے: ۔

مصلطانی میں صفرت عکیم الامت تھا نوشی کا بیور تشریف لاستے تو آپ کومعلوم ہواکہ ملکا مز راجپو توں کو جو نوا حرکا بیور میں آبا دہیں، آریہ سلج ہندو بنانا چاستے ہیں رحضرت نے جمعے کے بعد وعظیں مسلمانوں کو تبلیغ کی تحریک کی اور فر ایا :۔

"میراالا دہ ہے کہ ان دیمات کا دور ،کروں " بعض رؤسا مہنے سامان سفر کا انتظام کیا ۔ بیل گاڑیاں ، خیصے

ب من مروع المصاب المراب المراب المراب المرابي المرابي

اس سفرتبلیغ میں مولانا عبدالقا در اُزادسسبحا نی ،میرے بڑسے عبا نی مولانا سعید احمد تھا نوی سرحوم اورا ساتند ہُ جا مع العلوم کانبور مبی ہمراہ ستھے اور یہ ناچیز بھی تھا۔ دور ہموا اور علیے ہوئے حس سے محدالندار تلاد کی الارک گئی۔ ملکانے اسسلام پرمضبوط ہوگئے۔ ۹۔ اسانڈہ ('اموں کی ترتیب اپنی تعلیم کی ترتیب برہیے) :-ر. ما فظ! مداو صاحب ۷۔ حافظ عنسلام رسول صاحب مور ما فظ عبداللطيف صاحب ناسيه نا به- مولانا محد است بن صاحب وبونيدى ۵۔ ننشی منظوراحمدصاحب دلوبندی 4- مولوی نذراحب مصاحب ویوست دی ، - مولاً المحدعيداللُّدصاحب كُنْلُوسي ۸ حضرت حسك مالامت نفانوى مدسس سرؤ
 ۹ بإدرم مولانا سعيد احمد صاحب مرحوم ۱۱- مولانامخسستدرست پدیماحدب کانبوری ۱۷ مولانامقبول حسين صاحب فتحيويي اا- مولاً المحدانعام الشّرصاحسب كانپوري ۱۴ حضرت مولا ناخلیل احب رصاحب انبطوی قد ه ا. مولانا محد کھنے صاحب کا ندھادی

الار سولاناعبداللطيف صاحب فاضي لورى ذاظم مظامر علوم سمانيك

 ١٥ مولاناعب القادرصاحب بنجاني ۱۸- قساری عبدالله صاحب کمی رو 19- قارى محڪ تند صدليق صاحب خراسا ني ٧٠ - قارى عب العزيز صاحب بهاري مرحوم (۱) سسند مدیث مندرجر ذبل علماً کرام سے ماصل کی :-ا- حضرت مولانا محداسسخی صاحب مر و وافی ج و- حضرت مولانا حكيم الامت تفانوي سو حضرت مولانا فليل احسدهاحب انبطوري ۲- مولانا محدیجیے صاحب کا ندھلوی ۵- حضرت مولاناسسیدانورشا ہ صاحب کٹ میر کئی (۱۷۰۱۱) اساتد و کرام حن سے سندِ حدیث ماصل کی ہے، ان سے ہی زیادہ متا تر سوا ہوں ۔ ان کے علاوہ مولانا سیدسلیان صاحب ندوی سے بھی متا تر سوا ہول اورمولا اسد علوی مالکی مکی سے بھی اودماه ممحدزا برالكوترى مفرى اورعلامه سالمعطيداستا فرما ميمعوويه

اگرجراخیر کے دوسوات سے الافات نہیں ہو نی سگر غائبار ہی ان کے فغل و کھال سے متاثر ہوا ہوں .

مولانا سیدسلیان مهاحب ندوی علم تاریخ اورو بی اوب کے مہرستھ میں اکثر اپنے اشعار عوبیران کے لاحظے کے لئے بھیجتا علام محدزا ہر الکوتری اور علامہ سالم عطیب نے اعلام السنن اور مقدمتر اعلام السنن پر ہبت گراں مایہ تقریبطیں تھی ہیں جوان کے کمال کلم وفضل کی نشا ہد ہیں -

رأحوا بمايوم الخنيس فلعراذل

فلت الفؤاد بكل لومخميس

میں نے اس شعر کو اپنی بہلی بوی کے مرشر میں شامل کرکے اسس کولوراکر دیا ہے۔

مولاناً خلیل احب مدصا دیش نسبت صحابرا در کمال اتباع سنت کے ساتھ علم فقہ میں بڑسے کا مل سختے۔

مفرت کیجمالاسٹ کوعلم تقوف اورتفسیر میں کمال ماصل تھا۔ تربیۃ السالک و اصلاح معاشرت مضرت کا طِرا کارنا مرہبے وہ اپنے زیانے کے محدد کھے۔

(۱۳) تدرلیی زندگی اختیار کرنے کا سبب پرتعاکر بغیر مدرلیں کے ملم سنتی منیں ہوتا۔ نقہا۔ نے کھا ہے کہ قاصنی کو بھی چاہیے کہ عمدہ قدمنا کے ساتھ درسس وتدرلیں کا سلسلہ جاری رکھے اکٹلم پیختہ ہوجائے۔

۱۴- اکثروا تعات گزر چکے - ایک فابل ذکر واقعہ ر ہ گیار و ہ یہ کہ . . اكيب سال مرزالب احدفاويا في سهار نبوراً ت اورمدرسه مظامير علوم کا معایند کیا ۔متموصا حب ان سے واقعت نہ تھے اس لئے پورسے احترام واكرام كے سالمة ان كو مدرسے كامعاييز كرايا يكتب فاندوكھلايا اور میائے پلانی ۔ بعد ہیں معلوم ہواکہ یہ نوقادیا بی سکتے ۔ طرا افسوسس سواكه بم ملے مرتدین كالبے ما احترام كيا چنالنج میں استے پنداحیاب کے ساتھ مرزالٹ راحمد کی قیام کا و بربینیا . وه از اسس وقت سورسم کقے ،مولوی علام سرور قاو یا نی بيدار مع ، ان سے ملا قاست سونی اور سم نے اپنے ا کے عند مس مُبُمِ خَمْ نِوت کے مسکے براب سے گفتگو دمناظرہ ) کرنا مرزا ماحب تواسس وقت سورہے ہیں ؛ س نے کہاکہ:۔

ر سے مہر ہوں۔ رو جس وقت بیدار ہوں ،ان کو ہمارا پیام ہنچادیں اور وہ حروقت مقرر کریں ، مدر سہ مظاہر علوم ہیں تہیں اسس کی خربھیج دسی جائے یہ اس گفتگو کے در سیان بشیرصا حب بھی بیدار ہوگئے ۔ ہم لیے ان سے بھی ہیں کہا توانہوں لیے صائب انکارکر دیا کہ:۔

اُس وقت ہم مناظرے وغیرہ کی نیٹ سے نہیں آئے " سر آگی ک

تنیت کرنا کیا مشکل ہے ، اب کرلی عائے ت

گروه کسی طرح آماده نه بوستے تو بہاری جماعت نعرہ تجمر کے سساتھ در مسئلہ ختم نبوت زندہ باد، شنکر ختم نبوت مردہ باد" کہتے ہوتے والیس اگئی۔

اس کے لبد مجھے مدرسے کی ایک ضرورت سے کو ہمسوری پرجانا ہوا۔ وہاں سسمار نبور کے ایک اجر کی طربی وکان تفی ۔ ان سے طلاقات ہوئی ۔ انہوں سنے ایک وقت کھانے پر مدعوکیا ۔ مجھے خبر منطقی کدیر قادیا نی ہوگیا ہے ۔ اس لئے انکار نرکیا ۔ لبعد میں معلوم ہوا کہ یہ قادیا تی ہوگیا سبعہ ۔

کھا لئے کے وقت ان کے مکان پرپہنچ گئے ۔ کھا نے ہیں **دیر** مقی' اسسِ لئے گفتگوشروع ہو تی۔

سے ہے۔ مرزا نلام احمد قادیا نی کے منعلن آب کا کیا خیال ہے ؟ وہ

اپنے آپ کومیسے موعود کہتے ہیں "

یں سفے کھا:۔

اُوہ غلط کتنے ہیں ، مسیح موعود آسمان سے نازل موں کے

ده لطن مریم علیها السلام سے پیدا سوئے تھے اور آسمان پراٹھا سنے گئے میں - مرزا نملام احمد سیسے موعود کیسے سوسکتے ہیں ۔ کہنے \_ گگر کی .

تعلید علیہ السلام توفوت موجیدین اسمان پرنیں بی اور جس مسیح کے ظامور کا وعدہ حدیثوں میں آیا ہے وہ نمبل مسیح موسی ا

یں نے کہا :۔

یر آویل غلط ہے کیونکہ عیسے علیہ السلام کا آسمان پراٹھایا جا آ قرآن سے بھی ٹابت ہے اور ا مادیث متواترہ سے بھی ٹابت ہے ، امت کا اس پراجماع ہے ۔ اس لئے اس کے غلانہ جرتا ویل ہوگی ، روکی جائے گی "

برین کے رہائی ہوتی رہی عبس بر وہ لاحواب ہوئے اور ہم بغیر کھاما کھاتے و ہاں سے والیس ا کئے ۔

ا مع ملی خدمات ؛ منا برعادم دلیبی ہے اس کے بعدی بی اوس کے العدی بی اوس کے العدی بی اوس کے العدی بی اوس کے العدی بی اوس کے العدم تھا نہ تعبون مرسد ارشاد العلدم تھا نہ تعبون مرسد ارشاد العلدم تو ما کہ درسد الشرف العلدم و ما کہ و نیوس کی ، مرسد عالیہ و ها کہ ، جامعہ قرانیہ و ها کہ ، ورس مدیت و سے ر با اور اب دارالعادم الاسلامیہ شناد و اللہ بار میں درس مدیت و سے ر با مبول اور احکام القرآن کی البیا بی مشغول موں -

ا۔ سب سے بڑی ملی تصنیف دمقدمر اعلار السنن اورا علارالسن) سے جوتقریباً سنل ملدوں ہی لیوری ہونی ہے۔اس کا تذکرہ مفصل مضمون میں گذر دیکا ہے۔

۷- تلخیص البیان: حب بین تقنیر بیان القرآن مولفه مکیم الامت کا فلاصه کیا گیا ہے ۔ حمال کے عاست برطبع ہو کی ہے حضرت مکیم الامت نے اس کو بہت پیند فرایا - کائن دوبار عمده خط بین طبع ہوجائے - دہیلی طباعت ایجی نہیں ہوتی )

الدّرُ المنفود ترجم البحر المورود: مصنفة علامه عبدالوباب شعرانی دُمصری تصوف بی سبعه حصد اول ستقل طبع بوا، بقیر حصد رساله النوس بین شائع بوئے۔

م ولا وت محرّبه كالأنه: تاريخ اسلام بير به يه يكاب قسطواد رساله النول د تعام بحون مي شائع بوئى به بمتعلنيي ٥ رحمة القدوسس ترحبة بحجة النفوس: مصنفة علامه ابن ابي جمو الكيّ- اس بين مصنف ك احاديث سه مسائل تعدّ ون كا استناطكيا سه وعضرت عليم الامت كه ارشا وسه ترحمه كيا گيا - ووحصول بين طبع بوگيا سه -

القول المتصور في ابن منصوس علي بمنصور
 ملاج ك مالات بي يعيد عبي مضرت مكيم الامت كي خواسس سے لكھا كيا۔ طبع مركبا ہے ۔ اس كي تحيل برحضرت لنے ايك فيتى

البنيان المشيّد ترجمة البران الموتد: بيصرت تطب دمان مولانا سبتداحمد كبرر فاعتى كح مواعظ كا ترحمه ب حب مي عقامكر واعلل ا درتصوف سبب بي كابيان سب رحفرت عكم الامت فياس كوست ليند فرالا ادرش عده تقريظ تحرر فراقى ادر ال سلسله کواس کے مطالعے کی تاکیدیمی فرا تی مطبع سوحکاہے۔ ٨- است اك المحويز ترحمه أواث العبو دتير: علامه منع عراتًا ہصری کے عوبی رسالے کا ترجہ سہے۔ دسالہ النور دیخا بھون، من قسط دارتنا تع سوا .

 ٩- استجا والوطن عن الاز دوار بالم الزمن : الم ماعظم الوحنيفة رحمة الله عليه كيه حالات مين بسياحين بين الم ساحب كا فقيه اعظم مونے کے ساتھ محدث اعظم ہونا ہی نائٹ کیا گیا آزیط ١٠- الشفاء: اس من ال شبهات كاءاب ست حرقراً ل مركتے جاتيه بن ربيع ابات اكثر تفسير بهاين القرآن مؤلفه حضرت محكم الامت عسب انوذ بس - ا فسوسس بے كدرسالدالنود د تواتى بعولى ، من بالاقساط اكب ووسال شاتع بوا بيم سلسله مند سوكيا-١١- الحكا مرالقران: ضفيه نيجن مسائل نقيه كوقران كرم سے سنبط کا ہے ، ان کو حمع کیا گیاہے ۔ سورتی النساء يكس لكها كياسي سلسله جاري سيد الطرين دعاء اتمام فرايس-

الم کے بیچے مقدی پر منفیر کے نزدیک قرار ت فاتحہ واجب الد ما ہم کے بیچے مقدی پر منفیر کے نزدیک قرار ت فاتحہ واجب نیں ۔ اس مشلے پر فصل و مدالی کلام نہ ہے ۔ طبع ہو کیا ہے ۔ سال مشابل جہا و زیر وکیا گار مسلمان میں جد ترجا و زیر وکیا ہے ۔ پر جارحیت کے رابع حملہ کیا تومسلانوں میں جذبہ جا و زیر وکیا ہے ۔ کے سابقہ حملہ کیا تومسلانوں میں جذبہ جا و زیر وکیا ہے ۔

AL فضائل و وقود شولین : بع نین موا-

۱۵- مرامرة عثمان و لبض صحافی علماء نے حضرت عثمان ، حضرت معاویہ اور حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنهم برنا زیبا سفید کی تھی۔ اس بن اس کا جواب ویا گیا ہے۔ طبع ہو گیا ہے۔

۱۹- شفرناممَ حجاز ، حصداداً که فی شکل میں شائع موجیکا ہے بعصد دوم اسنام مزندائے حرم دکرانچی ، میں بالاقساط شائع سواہے -حصد سوم زیرتالیف ہیںے -

، سخد ٹر المسلمین عن موالا والمشرکین : رئین جصے مسلمانوں کونٹرکٹ کانگویس سے روکاگیا اور اس کے دینی و ذیوی نقصا آ بر توجہ دلائی گئی - طبع موجیکا ہے ۔

۱۸- مخشف الدجاً عن وجه الدما :مفتى حدراً اووكن نے دعوے كيا تفاكد را صرف بيج ميں ہے ، قرض ميں نمين اس كار وكيا كيا ہے سب رسالے كاجواب سب و ،عربی ميں تفا لہذا ہوا ہے بھی عربی میں ویاگیا ہے ،جس کی عوسیت کی علام سید سلیمان ندوئی نے تعرفیت کی کہ سلف جلیسی عربی ہے ۔ ترجمہ اُدوو سمی سابقہ رابھ ہے ۔اس پر ہوت علمار کی تقارلیظ میں ، اعلام السنن حصد جیمار ہے کے سابقہ بھی طبع ہوگیا ہے۔

وا. الزين على النوس و وارعوني نعتية فصيدون كالمجوم بين المحفير على على النوس والمعلى المعلم الامت شيخ المحلم الامت المحلم الامت المحلم المحل

٢٠ و سبلة الظفى فى ملخ خبر البشب و٠٠ و سبلة الظفى فى ملخ خبر البشب و دري أف ركها - مولا اسبد سليان ندوى أف ركها - المبدس المبدس

یہ وہ تعانیف ہیں جو کہ بی شکل ہیں اکھی گئی ہیں۔ منفرق مفایین تومبت میں جو اہرار رسالوں میں شاکع ہوئے اور مبو نے رہنے ہیں فاران ' دکرایی ، ہیں ایک مفصل مضمون عاملی توانین کے متعلق شاکتے موجبا ہے ۔ مہفتہ وارشہاب ' دلامور ، ہیں مقالاتِ عثما نی' کے آ) سے متعد و مضامین شاکع موسے ہیں ۔

سے سعد دمقاین مابع ہوتے ہیں۔ ۱۷- انوار النظر فی افار الطفر: اس رسالے کا جما رکھنا ہوں جو آپ کے سوالات کے جواب ہیں ہے۔

، درسس نظامی میرسے نزویک علوم ننرعیه میں قابلتت بدا کرند کے لئے سبت کونی ہے۔ اس میں صرف طریقیہ تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ علم اوب کی کتابیں کا قبہ وسٹر تے مامی کے بعد بڑھائی جامیں آخر یں بڑھانا بھا آج کل وستورہ احیانیں۔

عونی زبان برعاوی ہوا کتب نظر دنفید وریث پڑھنے سے سلے ضروری سے بالا اُردوکی عربی ،عوبی کاروو کی عربی ،عوبی کاروو کی عربی ،عوبی کاروو کی مشتی ہے کہ کارو کی بیائے اور کتب فقر کے ساتھ فقولی نوایسی کی علم مدیث پڑھانے سے ساتھ طلد کو وعظ و تبلیغ کی مشق کوا تی جائے ساتھ طلد کو وعظ و تبلیغ کی مشق کوا تی جائے

علم منطق وفلسفہ کی گا ہیں زیا وہ پڑھا نے کی ندورت نہیں ابس اننی مقدار پڑھا نی جائے جس سے متقدین کے عام کلام کو سیحین کیے قابلیت پیدا ہوجائے کیونکے منقد بین کا علم کلام بلیمان ضروری ہے اور اس ہیں فلسفہ یوان کو روکیا گیا ہے اور منطقی اصطلاحات سے بہت کام لیا گیا ہے ۔ اس لئے کسی قدر منطق ونسلسفہ تدیم سے وا قف مہنا خرور ی ہے ۔ منطق وفلسفہ کی نائہ گا ہیں مذف کر کے علم تفییر اور علم تاریخ کی گا بوں کا اضافہ کیا جائے۔

ترجمۃ قرآن دمعرہی) ملالین سے بیلے صرور پڑھا! جائے دریں نظامی کے ساتھ انگریزی پڑھا ا اجھانہیں ۔ چوبکہ انگریزی سے دنیوی منافع حاصل ہوتے ہیں اسس لئے طلبہ درس نظامی پر توجہ نہیں گئے تے انگریزی ہی پرزیادہ توجرکرتے ہیں۔

مرمسه والداور فی اکریونیورسٹی میں اس کا تنجیر برو کیا ہے۔ اس کے درس لٹامی بڑیوانے کے لیانے میں انگریزی زیڑھانی مائے۔ اسس سے فارغ ہونے کے بعد طلب جو چاہیں بڑھیں۔ آگر جرستج ہویہ ہے کر بعد میں انگریزی پڑھنے والے بھی علوم شرعیہ میں ترقی نہیں کرتے ، الا ماسٹ اللہ -

19- اصلاح معاشرہ کے لئے میرے نزدیک جاعت تبلیعی پیٹا بل سونا ہدت مفید ہے جس کا مرکز پاکستان میں دائے وقط د صلع لا مورم ہے ادراس کی ستافیں کراچی ،حیدراً با د وغیرہ تما م سنروں میں قائم میں - نیزکسی ابل دل عالم عارف کی صعبت میں گا ہے گاہے عاضر سونا میں مضروری ہے کہ سے

فكابون عن ذكالج سن فزرس سيدا

علم مبرّا ہے بزرگوں کی نطریت پیل داکبر، ۱۰ تا سسیس دلعمیر بالکتان میں بندہ نے جوخدات اواکی میں، ان کامفصل معنمون میں تذکرہ آپچا ہے۔

> والسيام مسك الخام ظفرا حدعتما فى عفى عسن ، و إيما و مى الاولى سلام الديم مطابق 4 يسستمر بسلاف المد ديرم دفاع بإكستان ، دخلة معا التدالعزيزال

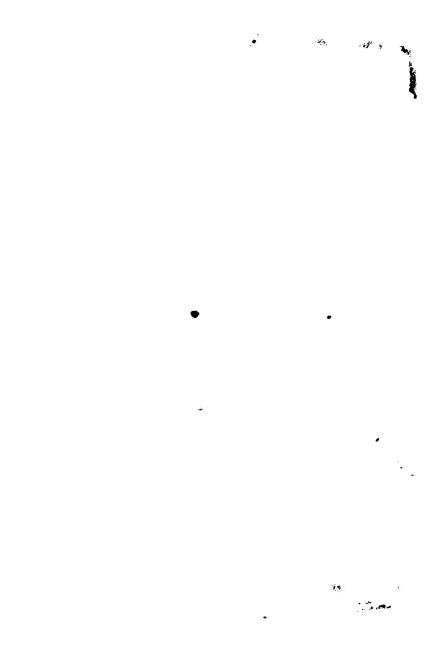

، اُس نطام عمل کا جس کے تحت مُسلمان سرگرم عمل ہوکر حمکہ ریشہ میں مٹوئی اور بفضلہ تعالیٰ میشئیہ نفین حجبی سے پاکستان میر مولانا**جلیل احرصاحب شروانی ش**نے مجلس کی صدارت و*م* حنرت بحيرًالامت بحانويٌ مناب حنرت مولانات دمجة تخريحين صاحب تعانوي برطا المعالى كےمثيرد فرائي حرنفشله تعالیٰ ات بک بحسن حوہ اُن کی زرصار ارت حاری ہے بینجہ فار رس قرآن مجید؛ درس حادیث شرکف ٔ درس متنوی بخطاست جمُعه ، دیرسلیغی احباعات و محملت لميغى دسائل وغيره كى نشروا شاعب مصوّف بى كى زيدگرانى بررتنى تجداند تعالى جارى بَن جرحضرت اِن اجتماعات میں شرکت فر<del>ا</del>تے وہی وہ اس کی افاد تیت وجا ذربتیت سے بخو بی آگاہ ہیں ۔ درحتیقت محلس صبانیه المین ایک آمهی وفرلادی قلعه کی حس میں آگرانسان سلینے کو نفس شیطان کے مرحمارسے مفوظ یا آئے۔ تفصيلات كے ليے نظام كل كا كالع فرائي جرمفت منكايا ماسكا كيے۔